مری کا کی ایم ایم اے دا حت





## ايم ايراحت

اس کی ماں اس کی دیدہ دلیری پر پہونجاکا سی
رہ گئی اس کے جہرہ پر ایک دنگ آیا اور جلا گیا۔
نشرہ نے ایسی بات کہی تھی جس سے اس کے ذہن کو
شدید دھیجالگا۔ وہ بھی اپنی ماں کے بدلتے ہوئے
تاثرات سے اس کی اندرونی کیفیات کو بھانب گئی۔
جلدی سے قبقہ لگاتے ہوئی ہولی۔ "امی امیرا اور مہوش
باجی کا خون ایک سا کیسے ہوسکتا ہے۔ ڈاکٹروں
باجی کا خون ایک سا کیسے ہوسکتا ہے۔ ڈاکٹروں
ہائیوں کے مطابق یہ ضروری نہیں کہ سکے بھن '
بھائیوں کی خون کا گروپ ایک جیسا ہو۔"

## الكِلْمُ عَلَيْلُ مِنْ اللَّهِ م



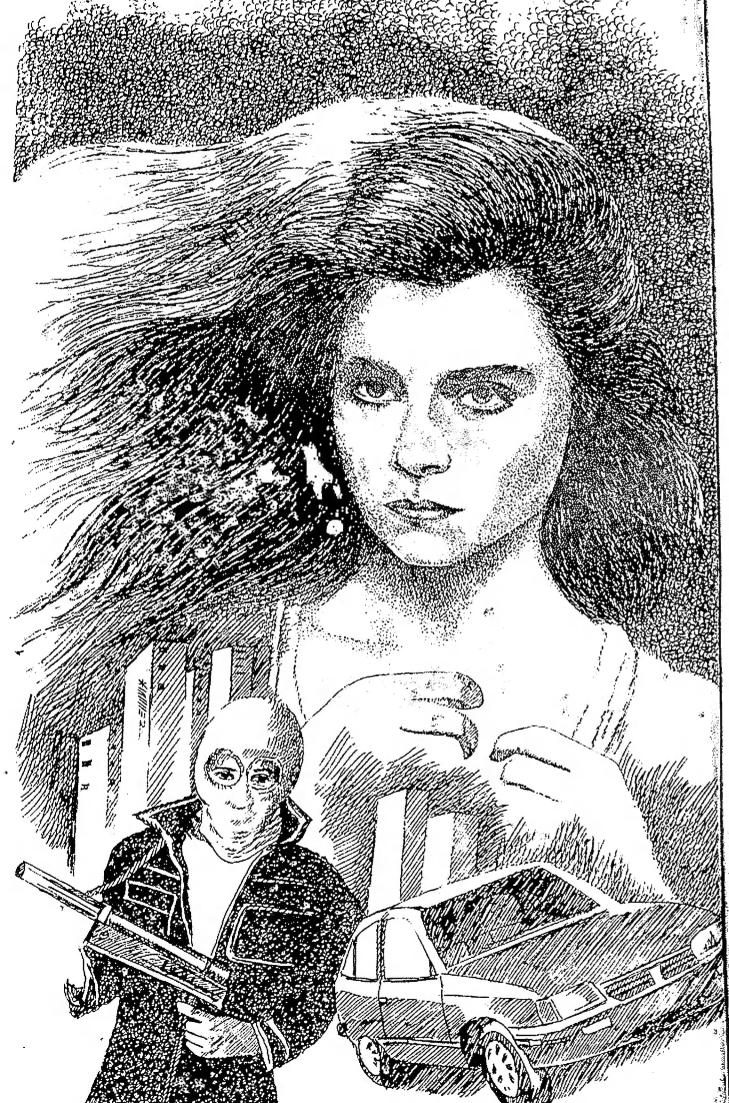

کی زندگی میں یلسرنا پیدتھا۔ ایک دفعہ وہ انجم کے ساتھ پکٹک منانے مي وه لمباتر نكا محت مند اور خوبرونو جوان تخاله نشره اس کواپنا بهترین دوست تصور کرتی تھی لیکن اسے اس کی ایک عادت اچھی نہ گئی۔ وہ زندگی کے بارے میں عموماً متفی پہلو مد نظرر کھنے کا عادي تماليكن فليفه اور جماليات پر اس كي گهري نظر مى - اس كا باب إيك اعلا إفر تقار مالى پریشانیوں کا اس کی زند کی میں کوئی ممل وطل نہیں تھا۔اسے فخرتما کہ اس نے بھی سی کے لیے نفرت یا محبت کا جذبه محسوس مبیں کیا۔ جہاں تک نشرہ کا ملق تھاوہ برملا کہتا تھا کہ اس سے اسے محبت ہیں، عشق ہے اور اپنی اس کمزوری پر اسے طمانیت کے بجائے شرمند کی کا حیاس ہوتا تھا۔ نشرہ اس کی الیمی تفتیکوی جملکنے لکتی تھی۔جس دن وه پکنک پر کئے تھے۔نشره خلاف تو فع زیادہ چپ چپ می - اجم نے ابتدا میں اس کی ای رکیفیت پرکونی خاص توجهین دی کرا جا تک بے ملفی سے اس کے کندھے پر جھکٹا ہوا شوخی سے . ' خونخوار آگھوں والی لڑ کی! آج کون سا عم مهيں ستار ہاہے۔'' اس نے اینے ہونٹ سکوڑے اور سر دمہری سے استفہامیر کھے میں بولی۔ '' تمہارے نز دیک میری آ تکھیں خونخو ار '' " ال ..... تمهاری آ تھوں سے مجھے بہت "اس کا جھے خور بھی علم نہیں۔" وہ بڑے مزے سے یا ئے کاکش لگاکر بولا۔ کھ کہنے کے بچائے وہ بخیرہ عرب کی متلاطم لہروں کو دیکھنے

الجم نے پوچھا۔" میری بات سے مہیں

نبشوه ان خوش نفیب لا کول می سے

مھی جن کی مثال دی جاسکتی ہے۔ تعلیم مکمل کرنے

کے بعد جب اس نے نوکری کی کوشش کی تو ہر جگہ

سے اس کی پذیرانی ہونی۔اس کی سب سے بری

وجه اس كا خوب صورت چره اور دلاش نقوش

ر اس كالعلق إيك كمات يية كمران سے

تمالیکن اس کی زند کی میں بھی ایک داغ تھا۔اس

کے باب سرفراز بیک کی آٹارقدیمہ کے ماہر کے

طور پر برسی شهرت می به چوده برس پہلے جب نشره

كى عمر مرف دس سال عى - وه ايك دن ايكا ايل

لا پتا ہو گیا۔ خاندان کے افراد نے پہلے خود اور

بعدازال بولیس کی مدد سے اس کی تلاش وستجو کی ا

لیکن کوئی کوشش بارآ ور نہ ہوئی' نا جارسب نے

تقا۔ وہ ان ونول ایک کامیاب انجینئر تھا اور

اسيخ بيوي بجول سميت كينير المن معم تيا- اس

کے علاوہ اس کی ایک بردی بہن مہوش تھی۔ جو

تین سال پہلے اپنے بیارے بیارے بیٹے 'کڈو'

مرہ سے جا ہے۔ دوں سررہ ایر ایک تھے جنہیں اللہ سے جنہیں افراد بالخصوص الیے تھے جنہیں

دیوانل کی حد تک اس سے عشق تھا۔ ان میں

سرفیرست اس کا بہنوئی نظام ٔ دوسرا اِس کا بوڑ بھا

يروفيسر اورتنيسرا اس كا كلاس فيلو الجم نقار الجم

گزشتہ جا ریبال میں اپنی محنت اور ریاضت کے

نشرہ کوان نتیوں کے جذبات کا اچھی طرح

یل بوتے بر مخلیق مصور کی حیثیت سے زبر دست

علم تقا۔ وہ ایک پڑھی گھی اور صاف گولڑ کی تھی۔

اس نے محلوط تعلیم حاصل کی تھی۔ اس لیے اسے

بھی مردوں کے ساتھ تھومنے پھرنے میں عار

محسوس تہیں ہوا۔خوف اور کھبراہٹ کا عضر اس

شهرت حاصل كرچكاتها\_

انشره کے جاہتے والوں کی تعداد بہت زیادہ

نشره کا ایک برا بمائی تھا۔جس کا نام سکندر

رو پیٹ گرمبر کرلیا۔

کوجنم دے کراللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔

تتھے۔ان دنویں وہ تیلی ویژن کی انا وَ نسرتھی۔

ہنستی چلی گئی۔سمندر کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوااس کے مالوں کو بری طرح اڑا رہی تھی ۔ انجم کوان محوں میں یوں لگا۔ جیسے وقت یکا یک ایک جگہ تھم گیا ہے۔ وہ دیر تک محسور کن نظروں سے اس کو تکتا ر ہا۔نشرہ اِس کی محسوبیت سے بے نیاز سوچوں کو ایک ٹک دیکھے جارے ھی۔ الجم نے جب دوبارہ اپناوہ سوال دہرایا تو اس نے اس کی طرف کردن تھمائے بغیر کھا۔ '' فرض کرو' تمها را قیاس دِرست ہوتو '' ° ' وه جهنجلا کر بولا۔'' نشره بھی تو تم ڈ **من**ک سے جواب دے دیا کرو۔'' ایک رات ملی ویژن ٹرانسمیٹن ختم ہونے کے بعد وہ کھر واپس جانے کا سوچ رہی تھی کہ اس کا بہنوئی نظام اینے ننمے بیٹے گڈو کے ہمراہ وہاں آ ممیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے جانا جا بتا تھا۔ نشرہ نے لیک کر گڈ دکوا پی کود میں اٹھالیا اور پیاد کرتے ہوئے یولی۔ '' میں ..... میں تمہارے ڈیڈی کواتٹا پیٹوں کی کہوہ رودیں کے۔'' '' کیوں ..... بھی خیریت ہے ہم ہے الیمی کون ی خطا سرز د ہو گئ ہے۔ ' نظام نے ہس کر پوچھا۔ نشرہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب

دیا۔''آ ب گڈوکو چھ دن کے بعد لائے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو بے خطا تصور کرتے ہیں۔'' ہِ . ہِ

اس کا بہنوئی ہنس کر چلایا۔''واہ بھی! میر المحمى وهاندلى ہے شكوہ مجھے كرنا تھا كەتم نے اس عرصے میں ایک بار بھی فون کرنا گوارا تہیں کیا' آخر کیوں۔"

نشرہ جواب دینے کے بجائے خاموش گاڑی میں بیٹھ کئی۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعداس نے نطام سے دریا فت تہیں کیا کہ وہ گاڑی کدهر لے جارہا ہے۔ وہ ونیا و مافیہا سے بے نیاز گڈو

صدمہ پہنچاہے۔'' ''فرض کرو ..... تمہارا تیاس درستِ ہے'

پھر۔' اس نے اس کی آ مھوں میں آ مھیں

ڈال کر کہا۔ وہ شیٹا سا گیا' کہنے لگا۔'' تمہارا دل رکھنے

''دل .....'' نشره طنزییه طور پر ہلی۔

"مطلب صاف ظاہرے الجم اگرمیرے

یاس دل ہوتا تو وہ ضرور کسی نہ کسی کے لیے

دهر کنا مجلتا بقرار ہوتا مہمیں مجھ سے عشق

ہے تا۔'' ''ہاں ....عشق تو ہے' وہ بھی دھانسونتم کا۔''

ہے بولی۔''ہماری دوئی کو کئی سال بیت مھے

ہیں۔ اس دوران میں نے کئی بار جایا کہ تھے تم

سے کوئی دلچیں پیدا ہو۔ ای نے بچھے اکسایا کہ

میں تم سے شادی کرلوں۔خودتم نے میرے

سامنے ہاتھ جوڑے کین .....،

''لیکن تہارے دل پیل کوئی نرم گوشہ پیدا

''بیں ہوسکا۔''
''روٹا تو یہ ہے کہ میرے پاس دل ہے ہی

الجم کوایک دھیکا سالگا' اس نے اپنے ہونٹ

کا شتے ہوئے کہا۔ ''تم ایک لڑگی ہواور یہ کیسے مکن ہے کہ .....'' مکن ہے کہ .....'' اس نے فورا اس کی بات کاٹ دی' اور

غرائی۔ '' مجھے لڑکی مت کہو۔'' '' پھر۔'' انجم نے تلملا کر سوال کیا۔'' کیا تم واقعی

اینے بہنوئی سے شادی کرنے پر تیار ہوگئی ہو۔'

اس نے بے ساختہ زوردار فہقہہ لگایا اور

وه تعوري ديريك بچهسوجتي ري مجرآ مطلي

کے کیے معذرت کرلوں گا۔''

''میرے پاس دل ہے کہاں۔'' 'کیا مطلب۔''

کے ساتھ چھیڑ چھاڑ میں معروف تھی جبکہ نظام سارے رائے و زدیدہ تظروں سے تھورے

وہ اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ کئی سال میلے نظام کی اس سے بات ہوئی تھی اور پہلی بی نظر میں وہ اس کی محبت کا اسیر بن چکا تھا۔لیکن بدسمتی سےنشرہ نے اسے تھکرا دیا۔ نظام دنیا میں تنہا تھا۔ اہے مرحوم والدین کی طرفیہ سے اس کوور شمیں ایک بردی فیکشایل مل طی تھی۔ پیسے اور شان شوکت کی لی مبیں تھی ۔ اس سے پہلے وہ ایک بیوی کوطلاق وے چکا تھا۔

نشره کی مآل مردی بهن اور بهائی سب اس يرمتفق عقے كه نشره كو اس سے شادي كريني چاہیے۔ان کے زدیک بیان کی خوش نفیبی کی ا نتاهی که اس کارشته ایک ایسے کمرانے کی طرف سے آیا جومہذب اور باعزت تھا۔نشرہ کے انکار برسمى كوغصه آيا- كئي روز تك اس مسك يربحث و مباحثہ ہوتا رہا۔ بڑے بھائی اور بیری بہن نے بھی اسے سخت ست باتیں سنائیں لیکن اس نے بالكل براتبين مانا اس في الهيس بتايا-

''میرے یا س انکار کا کوئی جواز تبیں ہے۔ ال کیے بیں آپ لوگوں کو کیونکر مطمئن کروں۔ به تصد كي ماه تك چالار بار ايك دن غير متوقع طور پر نظام نے اس کی بہن مہوش سے شادی کی پیش کش کی۔ اندھا کیا جاہے دو آ تھیں' نشرہ کی مال اور بڑے بھائی نے سکھ کا سائس لیا۔ نظام نے بیشِادی اس لیے کی تھی تا کہ وہ اپنی ناکام محبت کی تسکین کے لیے کسی نہ کی طرح نشره کی قربتوں کواپنا سکے۔اس کا خیال تھا کہ وہ بڑی بہن سے بہت محبت کرتی ہے۔اس لیے اس نے شادی کے بعد مختف حیاوں بہانوں سے وعوتیں دینے کا سلسلے شروع کیا۔ اس کی ساس پر دعوت میں با قاعدی سے شرکت کرتی کیکن نشرہ اپنی بڑی بہن کی ڈانٹ ڈپٹ کے

با وجودان دعوتول سے بالعموم غائب رہتی۔ جسب نظام مہوش سے اس کی شکایت کرتا تو وہ جل کر بولی۔ ' خدا جانے اس کو کیا ہو گیا ہے' چند سال سے وہ بالکلِ سرد اور بے حس بن چی ہے۔ جھے شبہ ہے کہ وہ کی نفسیاتی البھن کا شکار ہے۔' '' تمہارے شے کی بنیاد کیا ہے۔' نظام اے کھورتے ہوئے پوچھا۔

' إِي كَا كَهِنَا كِ كَهِ وه موتة مين جلنے كى عادى موكى ہے۔ " وہ اپنا ہونك كالے ہوك

نظام کواس انکشاف پرپہلے پہل بڑا تعجب ہوا۔ دراصل وہ اس سے اب تک شدید محبت کرنا تھا لیکن اس نے اپنی محبت کو بردی کامیابی سے ا ہے سینے میں چھپالیا تھا۔ اپنی سیاس اور بیوی کی مخالفت کے باوجود ایک دن موقع پاتے ہی اس بنے نشرہ سے کہا۔ ''تمہارے ذہن میں کون می عنن ہے۔ میں تمہارا ہدر د موں مہیں جھے سے كونى بات بيس چھيانا عاسي\_"

نشرہ نے ایک زور دار قبقہہ لگایا اور بولی۔ "نظام صاحب! آب بھی مجھے ای اور بہن کی طرح نفيياتي مريض تجھنے لکے ہيں۔" وہ گھبرا کر کہنے لگا۔''نہیں نشرہ تم مجھے غلط مجھری ہو۔''

" كهرآب نے اليابے ہودہ سوال مجھے کیول کیا۔''اس کی تیوری چڑھی ہونی تھیں۔ وہ بات بتاتے ہوئے بولا۔ "ماہرین نفیات کے نزویک سوتے میں چلنا ایک بیاری ہے اور اس کا تعلق لاشعور سے ہوتا ہے۔ اس نے لایروائی سے سرکو جھٹکا دیا اور بربرانی۔"ای کا کہنا ہے کہ ڈیڈی بھی اس مرض مِن مِثلاتِ عُلا مِنْ اللهِ مِنْ

"الچھا۔" نظام نے چرت سے کہا۔ کیونکہ يراس كے ليے ايك نيا اكتشاف تفار نشرہ نے اس کے تاثرات کو نظر انداز

کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔''میرے نز دیک بے خوالی زیادہ خطرناک اور موذی مرض ہے اورخدا کا شکر ہے مجھے میروگ نہیں لگا' جبکہ آپ ای دونوں اس کے مریض ہیں اور باتی بھی اس میں متلا ہیں اور جب تک آپ لوگوں کے تلیوں کے پنچے خواب آ در گولیاں نہ ہول ا سے کو چین

نظام إين جعينب مثاتا موا بولا-" تمهاري ای غریب کی نینر تمہارے ڈیڈی اینے ساتھ جاتے ہوئے لے محتے۔ جہاں تک میرالعلق ہے تم جانتی ہوں کہ میری نینڈ میرے خواب سب تہارے تینے میں ہیں۔ رہ گیا تمہاری بہن کا مئلەتو دەپے جارى اى دېھە بىس كۇھ كۇھ كراپى آ نکھوں کو بے خواب کر جیھی ہے کہ اس کا شوہر پھراس کے بچائے ابھی تک اس کی چھوٹی بہن

ے عشق کرتا ہے۔'' اس بنے ایک بے جنگم قبقہہ لگایا لیکن نشرہ چپ جا پیمی خلا وُن میں کھور رہی می ۔ ج ونیا میں صرف پر وفیسری ایک ایسافخف تھا جس کی موجود کی میں اسے خاموش رہنا پیند ہیں تھا۔ اسے اس کے سفید بالوں میں بری تشش

محسوس موتی تھی۔ یو نیورش میں وہ سارا عرصہ اس کی شاکرد رہی اور ایک بار بھی ایسانہیں ہوا کہ دوسی بات پر اشتعال میں آیا ہو۔ وہ عمر

رسیدہ محص تھا اور اس نے شادی نہیں کی تھی۔ يروفيسر يول تو خاموش طبع اور سجيده انسان تعا کین ثیام کے ساتھ اس کی خاص طور ہے ہے

تلفی تھی۔نشرہ کو اس کے ساتھ کھومنا پھرتا اور تنهائی میں بیٹھ کر گھنٹوں یا تیں کرنا بہت اچھا لگتا

تھا۔ شاید ای کا نتیجہ تھا کہ یو نیورٹی کے لڑ کے لڑ کیوں نے مشہور کر دیا کہ بوڑھا پر وفیسر اس آ فت لڑ کی پر دل و جان سے فریفتہ ہو چکا ہے۔

جب نشرہ کواس افواہ کاعلم ہوا تو اس نے برملا کہا کہ''اس میں مضا نقہ کیا ہے۔ایے پڑھے لکھے

بہت محقر کر دی ہے اس کا مطلب میہ ہوا کہ تیز ہوا تیں اور چھلسا دینے والی دھوپ نسی مل بھی میرا ال نے پیار سے اس کا ہاتھ تھیتھاتے

بردبار اور ذبین محص کا عشق میری ادهوری

فخصیت کو ما بینجیل تک پہنچانے میں بڑا معاون

نے بری بے باک سے بوجھا۔

ایک دن نشره بزے اچھے موڈ میں تھی۔اس

" رو فيسر صاحب! كيا آب كومعلوم ب

نشرہ نے کہا۔ '' یہی کہ آپ مجھ سے حتق

پروفیسر دیر تک ہنتا رہا' پھر بولا۔'' بیاتو

ایک بے ضررا تکشاف ہے پھول خوشبو رتگ اور

موسیقی کی کلیق کا مقصد ہی ہے ہے کہ ان سے عشق

كيا جائ عشق دراصل اين ذات كوخودسليم

کرنے کا نام ہے۔انسانوں کا المیہ بیہ ہے کہوہ '

زندگی بھر دوسروں سے اپنی ذات کومنوانے کے

در بے رہتے ہیں۔اس چگر میں اینے آ ب کو بھی

تہیں مل یا تے۔اس کیے خوف ان کا مقدر بن

جاتا ہے۔ نشرہ نے فورا کہا۔'' پھول' خوشبو'رنگ اور سے محمد کا تصور کرتے

موسیقی ان میں سے آب مجھے کیا تصور کرتے

''اصل چیز پھول ہے' خوشبو' رنگ' موسیقی اس کی

آپ نے مجھے پھول قرار دے کر میری زندگی

یروفیسر نے دوبارہ قبقہہ لگایا اور بولا۔

وه طنز پيرطور پر ڇلائي۔" پروفيسر صاحب!

كهآب كے اور ميرے اسكينڈل كا براج حا

ہے۔ "اسکینڈل کس کا اِسکینڈل۔" اس نے

معصومانه نظرول سے اسے تکتے ہوئے یو چھا۔

ہوئے کہا۔'' تمہارا کہنا درست ہے کیلن ما دیں 

جزوئيات بين-"

عمران ڈائجسٹ

اپنی ماں کواپی موجود کی کا احباس دلانے کے ليے ايك بلكا سا قبقبه لكايا اور بولى- "إى كيا تنهائی اور سائے میں آپ کا دل بہت گھراتا فرخندہ خاتون نے اثبات میں سریلایا۔ وواس کے سامنے بیٹھ گئی اور کہنے گئی۔ ''بیہ كوئى بروا مسكم نبين كيا جنگلول مين جانور زنها نبين

،۔'' وہ جل کر بولی۔'' تیری نظر میں ماں محض

جاندارشے ازلی اور فطری طور پر تنہا ہے۔' " بجھے تیرے فلفے سے کوئی ریچی نہیں نشره-'' وه باراض اور بے زار تھی۔''ان پڑھ اورغریب مائیں جھے سے ہزار درہے بہتر ہیں کم از کم انہیں اولاد کی طرف سے تو کر بجوشی ملی لگا کرالله کو بیآری ہوگئ اورتم ہو متہیں رتی برابر

نشرہ نے اپنی بری بری آ تھیں ان پر

ڈرگگا ہے۔'' ''کیوں امی' کیا میں چڑیل ہوں۔'' ''سبیٹھی رہی اس کی ماں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ پھر آ منگی سے زیر لب بوبردائی۔ "تیری آ تکھیں عمران ڈانجسید

کر اس کی پیثانی پر چندشکنیں نمودار ہوئیں۔ تھوڑی دیریک وہ کچھ سوچتی رہی۔ پھراس نے

ایک جانور ہے۔

نشرہ نے جلدی سے کہا۔ "آپ میرا مطلب نہیں مجھیں' میں کہنا جا ہتی ہوں کہ ہر ہے۔ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر لاپیۃ ہوگیا۔ بیٹا' بیوی 'بچول سمیت بیرون ملک میں کم ہے'اسے بیر توقيق نفيب بين موتى كرسال مين ايك دوبار خط عی لکھ دیا کر ہے۔ مہوش میرے دل کو داغ

مرکوز کردین اورسسلل اس کو محورے جاری تھی۔ دفعتاً فرخندہ خاتون نے دوسری طرف منہ پھرتے ہوئے روہانے کیج میں کہا۔ " نشرہ تو مجھاس طرح ندد مکھاکر تیری آ تھوں سے مجھے

ط پیچی۔ چندلواحمین اس سے طنے آئے تھے۔ ایسے افراد کا تی وی سینٹر پر بالعموم حمکھٹا لگار ہتا ہے۔ان کی اصل خواہش میہونی ہے کہ وہ اپنے من پیندآ رنسٹول کو براہ راست دیکھیں۔

ہوبہو تیرے ڈیڈی سے مشاہبہ ہیں وہ بھی مجھے

اس طرح تکنے کے عادی تھے اور جھے بھی ان کا

آب دونول کی محبت کی شادی تھی اور ڈیڈی نے

آپ کوٹوٹ کر جاہا' کہیں آپ ان کی آ عموں

میں جا ہیت کا چھیا ہوا طوفانی سمندر د مکھ کرتو نہیں

مِن الْحُدِر كُورْ ي موكِّي تحي - " مجهة تمهار اليها بهجورا

نداق بالكل پندتهين - مين تمهاري مان مون - تم

نے جہاں بحری کتابیں پڑھ لیں اور ابھی تک اس

حقیقت سے لاعلم ہو کہ مال کا احترام کیے کیا جاتا

تلی ویژن اِسکرین پرای بینی کومنکرا تا دیکھ کر

سوی ری تھی۔ '' نشرہ اپنی مسکراہیں بھیرکر

لا کھوں اداس شائفین کومحظوظ اور محسور کرتی ہے

کیکن میں نے کون ساجرم کیا ہے جومیرے سامنے

کھر میں اس طرح نہیں متکراتی ۔ میں اس کی ماں

ہوں اور میرا اس پر اولین حق ہے۔ اسے معلوم

ہے کہ بیل کس قدر رنجیدہ اور دھی ہوں۔ پھر یہ

میرے رحمول برمرہم کون مہیں رمتی میں نے

كيشهاسے اپنى بے ہناہ محبوں بے نواز ااوراس

پر بھی چلچلائی دهوب کی ایک آج کا تک نہیں آنے

دی۔ شاید ماؤں کی تقدیر سے تی ہے کہ وہ سدا

د کھوں کا بوجھ اٹھا میں اور اندر ہی اندر جل کر

کڑھ کرمرجائیں۔'' اس کی آئیس اشکبار تھیں اور سامنے

اسكرين يرخوب صورت نشره كينكت لهجه مين ايك

ادا کے ساتھ کی انگریزی فلم کے آغاز کا

انا وسمنٹ کرنے میں مفروف تھی' اس سے

فراغت یا کروه این مال کی کرب تاک سوچوں

ای رات فرخندہ خاتون نہایت ادای ہے

" نشره!" فرخنده خاتون چلائی وه غصه

نشرہ نے سوال کیا۔ ''لوگوں کا کہنا ہے کہ

يه ظالمانه انداز پندنېين آيا-'

ڈرجاتی تھیں۔'

سینئر کارکنول نے نشرہ کوسمجھایا تھا کہ وہ ایسے نفنول قسم کے لوگوں کو ..... کوئی اہمیت نہ دے کیونکہ آرسٹ کے لیے سے بات ناکزیر ہوئی ہے کہ وہ اپنی شان بنانے کے لیے عام کو کول کے سامنے اپنے آپ کوانتہائی مغرور اور مفروف ظاہر کرے۔

ُ نسره کوان کا بیمشوره پیندنہیں آیا تھا۔ وہ اسے مداحین کے ساتھ نہایت اخلاق سے تفتگو كرنى -انہيں جائے يلائی اور پھران كاشكر بيادا كرك استوديوي طرف واپس لوث آتى -البته اس نے سینٹر آ رٹسٹول کو حقارت سے نظر انداز كرنا شروع كرديا يتفايه

ایک روز پروگرام مینجرنے اسے بلوایا اور کہا۔'' یروفیسر ہارے ملک کی بردی علمی تخصیت ہیں۔ ہاری خواہش ہے کہ ہم ان کا اشروبونشر گریں کین حقیقت میر ہے کہ پروفیسر صاحب! ال بات کے لیے رضا مندتہیں۔ اُ

اس بنے ہونٹ سکوڑ کر یو جھا۔''اس مسئلہ کا مجھے کیا تعلق ہے۔"

بروگرام مینجر بالعموم اینے ماتختوں کوتم اور تو کہنے کا عادی تھا۔ لیکن نشرہ کے ساتھ وہ ہمیشہ بڑے مہذب کی میں تفتگو کرتا۔ اس نے کہا۔ " آب كم متعلق مجهم معلوم مواب كرآب ان کی شاکرد خاص رہ چکی ہیں۔ اس کیے میری درخواست ہے کہ آب ان کو تیار کریں۔

نشره نے دوبارہ سوال کیا۔ ''انٹرویو کون

وہ برجتہ بولا۔''اس مقصد کے لیے آپ ہے زیادہ کوئی موز وں نہیں ہوسکتا۔'' وہ کچھ دہر تک سوچتی رہی ' پھر کہنے گئی۔

سے بے نیاز ٹی وی سینٹر کے ملا قائی کمرے میں  عجیب بات میر تھی کہ اس کی ماں فرخندہ خاتون کواس کا بوڑھے پروفیسرے زیادہ میل جو پندنېيل کرتی تقی \_ د ه ایک پراهی ککھی عورت تقی \_ جوانی میں اس نے چندسال شاعری بھی کی تھی۔ شادی کے بعد فرخندہ خاتون نے ہمیشہ ہمیشہ کے کیے شاعری کو خیرباد کھے دیا' اس نے نشرہ پر بلا وجيوروك نوك نبيل كالمحى - اس كا موقف تما كە بىر تحص اس دىيا يىس اېي آ زاد ؛ خود مخار زند كى کے کر آتا ہے۔ اینے دکھوں کی اذبت اور مسرتوں کی لذبت وہ خود عی محسوس کرسکتا ہے۔ اس کے بیطم مہیں ہونا جا ہے کہ بردے بوڑھے اسے اجباس کمتری یا برتری سے مجبور موکر نوجوان نسل کے گلول میں بھینوں کی طرح مخصوص روایات کے لیے ڈال دیں۔

چولول لو ہمیشہ کے لیے امر بنادی ہیں۔''

ابتدا میں وہ اینے موقف پر بردی مضبوطی سے قائم رہی کین وقت گزرنے کے ساتھ سِاتھ اس يربيعقيده كملاكراس ك نظريات من كبيل کوئی کھیلا ہو گیا ہے کونکہ اس پریٹر بے مہاری س کیفیت تیزی سے طاری ہور بی تھی \_ اسے سب سے زیادہ انسوس نشرہ پر تھا۔

ال نے اس کی متا کی تمام ضرورتوں کو بھی نظر انداز كرديا تما- فرخنده خاتون تنهائي ميل اكثر سوچتی۔''میائے ڈیڈی کی طرح ضدی' کرخت مزاج اور ظالم ہے۔ وہ تھی ایذا پند تھا' اور بميشه بجھے اذبيتن پہنچا كرخوش موتا تھا۔ ميں جانتي ہول کہ وہ مجھے ایکا ایکے تنہا چھوڑ کر ہیشہ کے لیے كيول عائب مواراس كنزديك اولاديك سكه نے بھے تھوڑی تھوڑی ما فیت بخش دی تھی۔ بیر بات اس کی برداشت سے باہر تھی۔ وہ مجھے سكان كاخوابال تفاراس كياس في بالآخر جھے اتن پر میں ادی <u>۔</u>''

اس کی آنھوں میں بے اختیار آنو آ کیے عین اس وفت نشره و ہاں آگئی' ماں کوروتے دیکھ

جھی اس بڑھے میں ضرورت سے زیادہ دیجی ایک خصوصی تعلق ہے اور جہاں سی قسم کا تعلق ہوتا لے رہی ہے۔ نشرہ عام لڑ کیویں کے مقابلے میں ہے وہاں انسان چھوئی موئی تو فع ضرور وابسة ایک غیرمعمولی نوعیت کی لڑی تھی۔اس لیےاسے کرتا ہے۔' وَدُمْم جھے سے عشق کرتے ہوئیہ تمہارا مسلم نہیں معالیہ'' پیخوف ره ره کرستا تا تھا که نہیں وه اس کو پچ مچ تظرا نداز کرکے پروفیسرے شادی ندر جالے۔ ہے کیکن میں تمہاری دوست نہیں ہوں۔' وه سفاک کیج میں بربروانی۔ "تمہاری " فیمر ہم ایک دوسرے سے کیول طنے ذہنیت بور ژوایانہ ہے اور تمہارے طبقے کے ہیں۔"اس نے و کھے ہوئے دل سے سوال کیا۔ لوگ میہ بایت بھی برداشت مہیں کر سکتے کہ نیلے اسے خطرہ تھا کہ نشرہ غصے میں آ کر لہیں اٹھ کرنہ طقے کا کوئی محص تم برسی لحاظ سے اپی برتری قائم چلی جائے کیکن ایسا تہیں ہوا اور وہ اپنی جگہ بیقی كرنے كے قابل ہو۔جس پروفيسر برتم لعن طعن ری اور برے اطمینان سے بولی۔ ''انسان بعض کے کوڑے برسارے ہو وہ ایک غریب جالی اليي حركتي كرتا ہے جو بے معنی ہوتی ہیں اور جن اور پسماندہ خاندان کا فردتھا۔اس نے اپنی ذالی کے بارے میں اسے خود بھی علم نہیں ہوتا کہ ان کا محنت اور جدو جہد کے ذریعے بیہ مقام حاصل کیا ہے کہ دولیتے اور نو دولیتے اس کا احرام کرنے وتمثلًا ..... 'وه با قاعده بحث پراتر آیا۔ ير مجبورين - اس كي دو تحقيقي كما بين دييا كي مختلف نشرہ نے جواب دیا۔'' جیسے میں کیلی ویژن زبانوں میں چھپ جگی ہیں اور پورپ کا ہرا سکالر انا وُنسر بن کئی ہوں مجھے پیسوں یا شمرت کی مارے ملک میں آنے کے بعداس بات کا ظہار ضرورت میں ہے۔ اس کے باوجود میں نے كرتا ہے كہ اس كى طاقات يروفيسر سے كرائى ملازمت اختیار کر کی لوگ مجھے دیکھ کراینے طور جائے۔ تمہارے تعقبانہ جذبات دیکھ کرمیں بہت يرخوش موت بين - حالا نكه بين الهين بالكل خوش مانوس ہوئی ہوں۔'' انجم بے تکفی سے بولا۔'' ظاہر ہے رقیب مراجين جائئ جيے من بقاہراي سے محبت كرتى ہول 'بكه جبكه اصل حقیقت اس كے برعس ے کون خوش ہوتا ہے۔'' نشرہ نے نفرت کیے دوسری طرف منہ "كيامطلب" اس في أستفياركيا-پھیرلیا۔ پکھ دریا تک دونوں خاموش بیٹھے رہے '' تج بیہ ہے کہ میں ان سے محبت کے بجائے دفعاً اس نے نشرہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے نفرت کرنا جا ہتی ہوں۔'' ہوئے کہا۔ ''نشرہ کیاتم مجھے سے تا راض ہوگئی ہو۔'' "مال سےنفرت۔" '' مال سے کیا' میرا دل جا ہتا ہے کہ میں ہر " ناراض - "اس نے آ مطی سے جواب تخف سے نفرت کروں' ایسی بھر پور نفرت کہ جس دیا۔ " ٹاراض وہ ہوتا ہے جولسی سے خوش ہونے کی کی مثال نه مون اس براسرار بدی بدی گُنْ تَوْ تَعْ وابسة كرتاہے۔'' '' كياتمہارا جھے ہے كوئى تعلق نہيں ہے۔'' آ مکھول سے شعلے برس رہے تھے۔ المجماس کی بیرانجانی کیفیت د مکھ کر ڈر گیا۔ ''تم كهنا كيا جائة هو'' اس نے رکتے رکتے کہا۔ ''لیکن کیوں۔ تمہیں کسی '' کم از کم تم میری دوست ہو۔ میں تم سے نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تہاری کوئی حق تلفی محبت نہیں عشق کرتا ہوں۔ اس ناتے سے ہارا بھی کہیں ہوئی ۔نفرت کرنے کے لیے کوئی جواز تو عـمران ذائجست

یکی ویژن والے بڑے مستعداور ہوشیارلوگ آپ ان کوائر ویو کے لیے آ مادہ نہ کرسکیں۔'' میں - انہیں عالبًا بنیادی تربیت بیلی ہے کہ حوصلہ نشره نے اس کی آئھوں میں آٹھیں ڈال فتكن حالات ميں بھى مايوس نەموں \_'' ''کیا مطلب پروفیسر۔'' ب رہا۔ 'میروفیسر صاحب کے دلائل حقائق بر بنی " تہارے پروڈیوسراور پروگرام مینجرنے تھے۔ میں ان کی جگہ ہوتی تو میں بھی ریبی کہتی اور میری طرف کی چکر لگائے ہے۔ میں نے الہیں مجراس میں پریشانی کی کیا بات ہے مارا ملک صاف صاف كهرديا تفاكه بمائي اب مي لب كور الملیکی ل حزات سے مرا پڑا ہے۔ آپ نے ہوں۔ بی وی اسکرین پر آ کرمزید جینے کی ہوس من خانہ پری کرنا ہے کہ تفریح پر وگراموں کے میں جتل جیل ہونا جا ہتا۔ اس کے علاوہ میں اندر ساته ساته آپ ناظرین کوعلم و دانش کا عطیه بھی سے بالکل خالی ہوں۔ رتی رٹائی کا بیں مجھے وينا عابية بين - كى كوبقى پكر ليس كام چل جائے الكوانے كاكيا فائدہ لوكوں سے كھوكہ بازار سے وى كتابين خربيد كريزه لين" ر وگرام مینجر کاخون کھول گیالیکن اس نے نشرونقر كى آوازيس بولى-" آپ ظالمانه نشرہ سے کھیلیں کہا۔ عجز کا ظہار کررہے ہیں۔'' جِب نشره نے بیرقصہ انجم کوسنایا تو وہ برا سا يروفيسرن جلدي سے كها- "ايامت كهو منه بناكر بولا- "مروفيسر صاحب كوخودنما كى كى بڑی مشکل سے میں نے اپنے آپ کوراضی کیا عادت ہے۔ '' کیا بکواس کررہے ہو۔''وہ جھلا کرچیخی ۔ ا''انیان ہے کہ تم ہے سے بولولِ اور اس کے علاوہ تم خود غور کرو کہ تی وی ہے لا کھوں شائقین کو مجھ بڈیھے الجم نے ای کیج میں جواب دیا۔"انان ع کھوسٹ سے کیا دلچیں ہوستی ہے۔ میرا طلبہ می جب زیادہ لکھ پڑھ جاتا ہے تو اس کا احساس بلیجول حضرات کی ماندنہیں کہ انہیں میرے کمتری اس کونت نے طریقوں سے خودنمانی کے لهر م بال اورسوج مين دوبا چره د مکه كري اظہار پر مجبور کرتا ہے۔ جب تک ہارے ملک م کھے طمانیت ہوجاتی۔ بلاوجہ لوگ کیلی ویژن مِن تعليم كا تايب لم تعا- لوكون من تقدري والوں کو غالبانہ کا لیاں دیں مے کہ انہوں نے عادت بھی کم تھی۔ آپ کل جس محض کو دیکھو بورکیا۔تم اپنے پروگرام مینجر سے کھو کہ وہ میری دوسرول پر انکشت نمائی میں مصروف ہے۔ جو بجائے بابرہ مندیم یاسبنم کوانٹرویو کے لیے بلالے نهیں ہوسکا وہ دراصل درست تھا۔ ای بھیڑ میں إور الركوني في وي والے اسے شائقین كو عالم إنه يروفيسر صاحب بهي شامل بين - ابني اليميت محفتگو بی سنوانے کے لیے بے چین ہیں تو هجر جمانے کے لیے انہوں نے طنزیہ طور پر بیہ تجویز کے ان نمائندوں کوایک اسکر پٹ لکھ کرتھا ویں۔ پیش کردی کہ تی وی والے ان کے بجائے بابرا' وہ یہ باتیں زیادہ خوب صورت انداز میں شاتقین کے دلنشین کراسکتے ہیں۔'' نديم مبنم كوبلاليس-" ولمينے چپ ہوجاؤ' ورنہ میں تھیٹر مار دوں نشرہ نے زیادہ اصرار نہیں کیا' اور فون بند كى- "نشره نے اسے كھورتے ہوئے كہا۔ كرنے كے بعد مينجركوائي ناكامي كى رپورث ائجم پروفیسر کے نام سے خار کھاتا تھا' پیش کردی۔ وہ تلملا کر بولا۔ "آپ ان کی اتی کیونکہ اسے بخو بی علم تھا کہ نشرہ اس پر دل و جان عزیز شاگرد میں بوے افسوس کی بات ہے کہ سے فریفتہ ہے۔ اس کے علاوہ اسے شبہ تھا کہ وہ عمران ڈائجسٹ

انشره نے کوئی جواب ہیں دیا۔ بس خاموتی سے خلاؤں میں کھورتی رہی۔ انجم نے کئی باراپنا سوال دہرایا۔اس کو بھنجوڑا اور لکلخت اس کے قدم پکڑیر بولا۔''نشرِه میں تمہاری منت کرتا ہوں کہتم جھے سے شادی کرلو۔''

نشرہ ایک دم جیے ہوں میں آئی۔ بے ساخته قبقهه مارکر اسی اور کہنے للی۔ ' واہ .....تم نے اس وقت بہت اچھالطیفہ سنایا ہے۔''

''لطیفہ ....،' الجم کے جذبات کو بری طرح کے میں گئی۔ '' آخر جھ میں کون ی الی برائی ہے كرمهين جھے سے بٹادي كرنا پندئين أن ج مين تم ے اس موضوع بر المل کر بات کرنا جا ہتا ہوں۔ " ونفره نے ملائم کیج میں کہا۔ " تم بلاشبہ ایک اچھے آ دمی ہواور جھے اعتراف ہے کہ مہیں مجھ سے بے پناہ عتق ہے۔ تم نے اپنی پیٹنکز میں

کی نہ کی طور پر میرا بی پورٹریٹ بنانے کی کوشش کی ہے' لیکن انجم! جو چیز انسان کو اچھی لك جانى ہے۔ وہ اس يراينا تبلط جمانے كى فكر میں کیوں لک جاتا ہے۔ جانتے ہود نیا کی ساری جنگیں ای کمزوری کی بنا پرلڑی لینیں۔ ہزاروں

بستیاں اجڑیں کروڑوں انسان مل ہوئے اور غورے دیکھیں تو حمیں زمین کے ہر کوشے پرسی

نيدسى مظلوم إنسان كالهو دكھائى دے گا۔ جن او کول کے ہاتھوں اسے عظیم کارنا ہے سرانجام

یائے وہ تمہاری طرح اس واہمہ میں جتلاتھ کہ البيل اي پيند ير غلبه حاصل موجائے۔ مين تم

سے شادی کرنا مہیں جا ہی ۔ وجہ مجھے خود بھی معلوم ہیں اور نہ بی میں اسے جاننے کے لیے قلر

مند ہول کھرتم کیوں اصرار کررہے ہو۔

وہ اٹھو کر چل دی۔ انجم جیلی آ تھوں سے اس کوجاتا دیکیتار ہا۔

جب وه گھر پہنچی تو اس کی ماں بعری بیشی

مھی۔ نشرہ نے اس کو نظر انداز کرکے اپنے

مرك كى طرف جانا جام ليكن فرخنده خانون نے اسے آواز دیے کر بلالیا اور بولی۔ " بھے تم ے ایک اہم بات کرنا ہے۔''

''جی ای!'' اس نے سعادت مندی سے

مال نے کہا۔ ' بیٹی مجھے لگنا ہے کہ میں اب زياده دېرتک نېيں جيوں کي ''

وہ اپنے کندھے اچکاتے ہوئے بولی۔ 'نیہ عی بات آپ گزشت کی سال سے وہرا رہی

فرخندہ خاتون غصے سے بدبردائی۔ "میں یوچھتی ہوں تم میرے ساتھ اس سردمہری ہے میول پیش آتی ہو کیا میں تمہاری ماں نہیں

· میں نے آب کے ساتھ کوئی برتمیزی نہیں ک ای صرف آپ کو یاد دہانی کرائی ہے خیر آپ کو کیا کہنا ہے میں دراصل بہت تھی ہوئی

" میں جب بھی تم سے کوئی بات کرنا جا ہتی ہوں کم میشہ یہ بی بہانہ پیش کردین ہو تیلی ويژن اسكرين برتم لا كھوں افراد كوخوش كرتى ہو' كيا تموري در كے ليے تم اس كر ميں وليي بااخلاق اور بنس مجهانا وُ نسر تبنس بن سکتیں \_' یه نسره پرهمی کا دوره پیزا اور وه دیر تک ہستی چلی گئی۔اس کی مال جیرت سے اسے دیکھتی رہی'

پھر اس نے سہم کر اس کا بازو پکڑ کر جھنجوڑا۔ " " نشره ..... نشره تههیں کیا ہو گیا۔ " نشرہ نے بڑی مشکل سے اپن ملسی پرقابو پایا

اوراس كاچره تمتمانے لگاتھا۔ وہ بولی۔ ' پھودیر پہلے ای! انجم نے مجھے ایک لطیفہ سنایا تھا اور اب آ پ نے ربی سہی کسر پوری کردی۔''

" البحم ..... ، فرخنده خايون بربراني \_ "اس سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی۔"

"جی ۔" اور وہ میرے قدم پکڑ کر بولا۔

مستعمران ذائجست

'' نشرہ میں تمہاری منت کرتا ہوں کہتم مجھ ہے شادی کرلو۔" اس نے اہم کے لہجہ کی تقل

" مجرتم نے کیا جواب دیا۔"

"لطيفه كاجواب كيي دياجا تاب "زياده ہننے کے سبب اس کا چیرہ ابھی تک تمتما رہا تھا۔ اس کی مال شکایتی کیچ میں کہنے لگی۔'' بیٹی آج نظام آئے تھے تم جائق ہو کہ تمہاری بہن کی موت کے بعد سے وہ میرے پیچھے بڑے ہوئے میں کہ تمہاری شادی ان کے ساتھ کردی

"امی ..... پورمراجواب معلوم ہے۔" اس کے لیج میں متانت تھی۔

وه اس کو دیکھتی رہی اور جب نشرہ اسیخ کمرے کی طرف جانے کے لیے اٹھی تو اس نے نرم کیج میں سمجھاتے ہوئے کہا۔ ''نشرہ' موجودہ صورت حال پہلے کی نبیت بہت مختلف ہے۔ نظام پہلے بھی تم سے شادی کرنے کے خواہش مند تھے کیلن تمہارے اِنکار پر وہ خاموش ہو گئے۔ اب ان کے سامنے کڈو کا مسئلہ تھا۔ انہوں نے مجھ سے صاف صاف کہا کہ تہارے انکار کی صورت میں وہ کسی اور لڑ کی کا امتخاب کرلیں کے کمین اس صورت میں وہ گڈو کے ساتھ ہونے والے سوتیلی ماں کے سلوک کے بارے میں ذمہ دار شہروں کے۔''

نشرہ اطمینان سے بولی۔ ''مگذو ..... کو آپاپے پاس رکھ لیں۔'

" فيس في بير جويز نظام كو پيش كي تقى ليكن انہوں نے اسے شلیم کرنے سے صاف انکار كرديا \_ بلكه و هك جهي الفاظ مي بيرهملي دي كه دوسری لڑکی ہے شادی کرنے کی صورت میں وہ ہارے فاندان ہے اپنے تعلقات منقطع کرلیں مے۔'' فرخندہ خاتون نے افسوس ناک شکل بناتے ہوئے انکشاف کیا۔

نشره سوچ میں پڑگئی' اس کی کشادہ خوب صورت پیٹائی برشکنیں صاف دکھائی دے رہی

مال نے آ ہمتی سے کہا۔ ' بیٹی! آخر تمہیں اس رشتہ براعتراض کیا ہے۔ نظام اچھا'سمجھ دار اور نیک لڑ کا ہے۔اس نے تمہاری بڑی بہن کو جب تک زندہ رہی خوب عیش کرائے۔اللہ اس کو بخشے ۔مہوش نے بھی ایک بارجھی مجھے ہے اس کی شكايت أميل كي تم مان جاؤ أنشره! اينے ليے بند سی کڈوکا خیال کرلؤ وہ بہت کم من ہے۔ سوتیلی مال كاظلم برداشت نبيل كر سكے گا۔''

نشرہ نے سفاکانہ کھے میں جواب دیا۔ '' نظام سے شادی کرنے کی صورت میں' میں بھی تواس کی پیوتیلی ماں ہی بن جاؤں گی۔' '' نیکی' تو' تواس کا اپناخون ہے۔'' "ا بناخون \_ كيا مطلب \_"

فرخبرہ خاتون نے غصہ سے اس کو دیکھا اور ویہ در شکی سے بولی۔'' کیا مہوش تیری بہن

نشرہ نے سردمہری سے کہا۔''اس سے کیا فرق پڑتا ہے'اس دنیا میں کئی لڑ کیاں اکبی ہیں جو آ پس میں سٹی جہنیں ہونے کے باوجود سکی مہنیں نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ ان کے خون مخلف

اس کی ماں اس کی دیدہ دلیری پر پھونچکا سی رہ گئ اس کے چہرہ پر ایک رنگ آیا اور چلا گیا۔نشرہ نے الی بات کھی تھی جس سے اس کے ذ ہن کوشدید دھیکا لگا۔ وہ بھی اپنی ماں کے بدلتے ہوئے تاثرات سے اس کی اندرونی کیفیات کو بھانے کئی۔جلدی سے قبقبہ لگاتے ہوئے بولی۔ ''ای ! میرا اورمہوش باتی کا خون ایک سا کیسے ہوسکتا ہے۔ ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق سے ضروری تہیں کہ سکے بہن بھائیوں کے خون کا گروپایک جیما ہو۔''

تشرہ کے جانے کے بعد فرخندہ خاتون بڑی دیر تک تنهائی میں روتی رہی۔ اس کی بیٹی نے انجانے پن میں اس کے ایک ایسے زخم کو چھٹر دیا تھا' جے وقت کا مرہم بھی مندل ہیں کرسکایہ وہ برسول سے ایک نا دیدہ آگ میں جل رہی تھی۔ اس کے سوااس ہولناک اذبیت کا کوئی احساس نہیں کرسکتا تھا۔

ا پي جواني ميں وه نشره يي کي طرح خوب صورت اور پرسش اور باعی سم ی او ی می کام کا ہر اڑکا اس کا دیوانہ تھا۔ اس دیوانوں میں ایک سرفراز بیک تھا۔ جس سے بعدازاں اس کی شادی ہوئی کیکن فرخندہ خاتون نے بھی اس کی محبت کا جواب محبت ہے ہیں دیا' کیونکہ وہ اپنا دل ایک اور لڑ کے کے قدموں میں مجھاور

ا یک دن دونوں کا رنگین خواب دفعتا پچکنا چور ہو گیا۔ اند میروں نے دھنک کے حسین رنگ این اندرسمیٹ کیے اور رو مانی گیت سنا ٹوں کی نذر ہو گئے۔ فرخندہ خاتون تحن کائ کی جار د بواری کے اعدر بی باغیانہ اور انظانی باتیں كرسكتي تفي - ساج اورساج كي قدرون كاسامنا ہوتے ہی وہ سکڑ کر جل ککڑی بن گئی۔ اس کی شادی نهایت شان و شوکت سے سرفراز سے کردی کئی اور تنها ئیول کی زور دار گونج میں اس کی کمزور چیخوں نے اس کی جھلملائی تمناؤں کی ما نند ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دم توڑ دیا۔

ایک معزز خاندان کی بہو بننے کے بعداس نے اپنا سراس طرح جھکایا کہ اس کی خالی خالی أ عصيل اين شوہر كے قدموں كے سوا كھ نہ د مکھ سکتی تھیں۔ سرفرازیبک بہت خوش ہوا تھا۔ اس کی اصل مسرت میرسی کداس نے ایک ایس مغرورلز کی کوز بردست ساجی قوت کے بل بوتے یرانی بیوی نینے پرمجبور کردیا تھا۔جس نے اپنی پندے مطابق کسی دوسرے کواپی دھر کنوں میں

با رکھا تھا۔ برانے زمانے میں وحثی انبان دوسرول کے ملک پر بھند کرکے برا خوش ہوا كرتے تھے۔عورتو ب كو بالجبر ہتھيا نا ان كاپشنديدہ مشغلہ تھا۔ اب ہوائی جہاز کا سفر کرنے کا عادی بن چا ہے۔لین جانے کیا بات ہے کہزر زن اور زمین کوئمی نیدسی طرح متھیانے کی اس کی دىر يىنەعا دىت تېيىل كئى\_

کے بعد فرخندہ خاتون نے اینے دل کوچل ڈالا آ نکمول کے آئینے ریزہ ریزہ کردیے اور اپنے ال جھے کو ہیشہ کے لیے ماؤف اور بے جان

اس نے سرفراز کی خوشنودی کو این خوشنودی دی اور اس کی رضا کواینی رضا قرآر دیا۔ اس کا شوہراذیت پند تنیا' اسے لاشعوری طور برسب سے برسی کوفت بیرسی کہ اسے تقدیر نے محبوب کے بجائے ولن کا روپ دیا۔اس نے ائی دہانت اور خاندان کے اثر و رسوخ کو کے ایالیا۔ اس کا رنگ وروپ مرمری بنن کی ما ننداس کی ذاتی ملکسته بن چکی تھی۔

اس کے باوجودا سے بھی یوں لگا کہ فرخندہ خاتون کے محبوب کی دو نا دیده آ تھیں خلاول میں اس کومفتکہ خیز طریقے سے کھورتے ہوئے کهدري بين - "فرخنده خاتون مرف ميري هي اوراب بھی میری ہے جس کوتم ویکھ کرخوشی سے پھو لے ہیں ساتے یہ فرخندہ کی لاش ہے ہے وقوف تمهارے إحماس ميں جمالياني قدرين موجود ہوتیں تو حمہیں اس کی لاش سے یقینا کراہیت آتی۔"

سرفراز بوکھلا حمیا۔ دوسروں کا دل تو ڑنے اكتوبر 2010ء ----عمران ڈائجسٹ

روایات کے زندان خانے میں ایر ہونے كرديا بجال اس كے محبوب كانام درج تھا۔

استعال كرتے ہوئے فرخندہ خاتون كو ہميشہ كے طلسمانی آ نکھیں' دراز زلفیں' بنگلے پیے دیکر فریچر

میں نقصان میہ ہے کہ اپنا دل بھی کمزور ہوتا ہے سرفراز بھی آ ہتہ آ ہتہ نفساتی مریض بن گیا۔

اس وقت وه زارو قطار روری تھی۔ایسے نشره پر شدید عصرتها کهاس نے اس کے شوہر کوآیا فا فامار ڈالا۔ اس کی واپسی کی راہیں دیکھتے و کیلھتے وہ این نصف بینائی کنوالبیتی ۔ اسے یقین تھا کہ وہ زنده ہے اور ایک نہ ایک دن ضرور واپس لوٹ

ابتدامیں وہ بےخوانی کا شکار ہوا۔ اس نے اس

سے نیجے کے لیے خواب آ ور کو لیوں کا سہار الیا۔

چنانچەن كى كھوئى ہوئى نيندوا پس لوك آئى كيكن

نی آفت یہ نازل ہوئی کہ اس نے سوتے میں

چلنا شروع کردیا۔ نفسیاتی امراض کے ماہرین

بڑی توجہ سے اس کا علاج کرنے کے مرحقیقت

بيهی که وه اس کی گهرانی تک پہنتے نه سکے بسرفراز

ہوشیاراور ذبین انسان تھا۔اس کی ہر کرخواہش

نہیں تھی کہ دنیا کا کوئی تحص اس کے اصل کمپلیکس

كى تهدتك رسانى عامل كرسكے\_ كيونكداس طرح

ا بی سوچ کے مطابق اس کی شخصیت کی ہمیشہ کے

کیے توڑ پھوڑ ہوجائی۔ جھکے سر کے ساتھ اسے

تھا۔ نشرہ کی پیدائش کے بعد اس کی زہنی حالت

ایکا ایل بکر کئی۔اس کا نام اس نے خود تجویز کیا

تھا اور جب سبب نے کہا کہ بھلا یہ بھی کوئی نام

ے تو اس نے عم زدہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب

دیا۔اس اڑی نے مجھے احیاس دلایا ہے کہ میری

زندگی کے افق پرشام چھا کئی ہے۔نشرہ کوایخ

باپ سے بڑی محبت ھی۔ جب سرفراز اجا تک

لایت ہو گیا تو سب سے زیادہ وی رولی۔

دومرول كوآ سته آسته مجر بھي مبرآ ميا-بيكن

نشره کی بے چینی اور اضطراب میں کوئی فرق ہیں

اس نے اپنی ماں اور بہن سے کہا۔

جب وه جوان مولى تو ايك دن اجا تك

' میں بے وقوف ہول جو بلاوجہ جذبالی

طور پرایک ایسے کے لیے آنسو بہانی رہی جومیرا

تهين تعار اب تك ذيري! يقيناً مريكي مون

کے۔''اس کی ماں جیٹی ۔

اس وقت تک وه دو بچول کا باب بن چکا

زنده رہنا گوارائبیں تھا۔

اس ناخوش گوار دا قعہ کے بعد پھر بھی نشر ہ نے اینے ڈیڈی کا ذکر نہیں کیا۔ اگر اس کی موجود کی میں بھی دوس ہے لوگ سرفراز بیک کی یا تیں چھٹرتے تو وہ لا محلق سی بن کر بیٹھی رہتی یا کوئی بہانہ بتا کر چلی جاتی ۔

ان ہی دنوں بدنصیب فرخندہ خاتون پریہ دہشت ناک اعشاف ہوا کہ نشروایے باپ کی طرح سوتے میں چلنے کی عادی ہوتی ہے اور وہ دمل کر رہ گئی۔ اس کے علاوہ اسے احساس ہوا که نشره کی آنگھول میں بعض اوقات ایسی یراسرار چک نمودار ہوجانی ہے جسے دیکھ کرخون ا آتا ہے۔ کیونکہ سرفراز نفرت کی حالت میں بالكل اس طرح اس كود يكفيا تها اس كاسر كلوم حميا ، اسے بول لگا جیے سرفراز' نشرہ کے اندر چھپ کر بیٹھ حمیا ہے۔ ابتدا میں وہ زبردسی اس کو ماہر نفسات کے یاس لے کئی۔

و کیکن نتیجہ وی و ماک کے تین بات کے مرادف تھا۔ ماہر نفیات نے سرتور کوشش کی اورا خرکارتھک تھکا کراس نے کہا۔ "میں حران ہوں کے نشرہ کو کوئی عم نہیں ہے' اور نہ ہی مجھے اس تمی کیرہ کا سراغ ملاہے۔ بہرحال بہتریہ ہے کہ فوراً اس کی شادی کردی جائے۔''

اس واقعہ کے بعد نشرہ کی ملاقات نظام ہے ہوئی۔ایک دن ان کے کھر دواجبی مہمان وارو ہوئے' سہیل اور اس کی جھوٹی بہن کنول' کنول بہت خوب میورت ہونے کے باوجود چلنے پھرنے

"حیب ہوجاؤ نشرہ این زبان سے اور کوئی لفظ مت نکالنا۔ ' یہ کہہ کر وہ بے ہوش سے معذور تھی۔ وہ حزشتہ کئی سال سے بیرون ہوگئی۔ بڑی مشکل سے اسے ہوش میں لایا حمیا۔ ملک مقیم تھے۔ سہیل کی نشرہ کے بھائی ہے دوستی

ہوتی۔ دونوں ہم عمر تھے۔اس لیے بہت جلدایک دوسرے کے قریب آگئے۔اب انہوں نے اپ وطن واليس آكراي مكب بي ميسيش مون كا فیصلہ کیا تھا۔ نشرہ کے بھائی نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کچھ عرصہ تک ان کی ای کے بنظم پر منہ میں ہے۔'' ابتدا میں نشرہ کوان مہمانوں سے کوئی دلچیں

پیدائمیں ہوئی۔ وہ رسی طور پر تھوڑی در کے لیے ان کی خیر خیریت پوچھتی اور اس کے بعد عائب ہوجاتی۔ اس کی ماں کو اس کی پیرمردمہری پیند مبين آئي۔ ايك دن اس في اس كو تنائى ميں ڈ انٹا۔'' تمہارا یہ رویہ اچھا تبیں ہے۔ انہیں یہ احماس ہوگا کہ شایدوہ ہم پر بوجھ ہیں۔'' نشرہ خٹک خاتون اپنا سامنہ لے کررہ کئی۔ سهیل اور کنول کی ایم کا انتقال ہو چکا تھا۔ان کا باب ایک تاجر تھا لیکن اس نے دوسری شادی كرنے كے بعد ندمرف ان سے اسے تعلقات منقطع کر لیے بھے' بلکہ بیوی کی خوشنو دی کی خاطر کی سال پہلے انہیں اپنی جائیداد سے عاق کر چکا تقالم المال في والى جدوجد سے تعلیم عاصل بارے میں گفتگو کررہے ہیں۔'' کی اوراس کے بعد تک و دوکر کے وہ بیرون ملک

> كينيدا مي كى سال ملازمت كرنے كے بعدال نے اتنا ٹا شرح کرلیا تھا کہ اب وہ چھوٹا موٹا اپنا کا وہار کرسکتا تھا۔ دونوں بہن بھائی غیر شادي شده تھے۔ سہيل وجهيه اور صحبت مند مرد تھا۔لیکن اسے شادی کے نام سے چڑتھی۔ جبکہ کول کے بارے میں وہ ہروفت ای ظرمیں رہتا كه ال كالى شريف انبان كے ساتھ بياه

چلا گیا۔ کول سے وہ بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے

ایک بل کے لیے بھی بھی اسے بے سہارا یا تنہا

كنول با قاعده طور برتعليم طاصل نبين كرسكي تھی۔ سہیل اس کا بھائی نہیں استاد بھی تھا۔ اس کی

ىيە يىملا موقع تقا كەنشرە كو بيەلۇكى دلچىپ دلچیب ی دکھائی دی اور وہ اس کے میایں اگر کہنے لگی۔'' پھرتمہارے بھائی شرمندہ ہوئے۔' وه ہلی اور اس کی ہلی بڑی جان کیواهی۔ اس نے کہا۔ ' مہیں جی۔ پورے دو تھنے مجھے د کھوں اور اذبتوں کا فلے مجھاتے رہے۔ مہیں انہوں نے کوئم بدھ کے ساتھ ملا دیا۔ میں بھی ان كا خوب خوب مذاق ازالى رى \_ بهلاتم خود في المركز وكمال بده اوركمان نشره- "اور كمربننے کی کیکن اس بار اس کی اسی میں نشرہ بھی شامِل ہوچگی تھی۔ میدان دونوں کی بے تکلف دوستی کا غیر

سهیل اور کنول کی خوامش پر ده با دل نخواسته ان کے ساتھ سیر کے لیے چلی گئا۔ ایک خاموش اور سنسان کوشے میں وہ پھروں کے ڈیپیر سے ہٹ کررک مجئے۔ کول وہیل چیئر پر بیٹی می ۔ پیہاں سمندر بہت ست تھا۔ سمندر کے خٹک جھوتگوں نے نہایت شرارتی انداز میں ان کا استقبال کیا۔ وفعیا سہیل بولا۔ ''موتم جب فروکن کے چکر میں تھوم رہا تھا تو اس کی ملاقات ایک مچھیرے سے ہونی تھی۔ اس نے اس کو بتایا کہ موجيس بولتي ہيں اور .....''

كول في الى كابت كاف كركها- " بهيا! موتم ہر وقت آپ کے ذہن پر کیوں سایا رہتا

سهيل نے تنگيول سےنشره كى طرف ديكھا ادر کہنے لگا۔ "اس لڑ کی سے ملنے کے بعد صرف

فرق ہے۔'' ''مثلاً ....،'سہیل نے اپناسگارسلگایا۔

نشره بولی-''مثلاً به که وه نیک روح تھا۔ جبكه مين بدروح مول ـ'' كنول زوردار قبقهه لكاكر بزبزائي\_ " واه ..... ليسي خوب صورت وضاحت بيش كي ہے نشرہ نے۔'' سہیل نے انکار میں ہم ہلاتے ہوئے کہا۔ سہیل نے انکار میں ہم ہلاتے ہوئے کہا۔ " بيرتوجه بالكل فيح ہے۔ " نيلي اور بدي كاتعلق محق جم سے ہے روح سے ہیں۔' نشرہ نے پہلی باراس میں دلچیں لیتے ہوئے تكرارى - "يره ه لك الوكول من برائي بيروتي ہے کہ وہ بچوں کی طرح لفظوں کواینے لیے مملونا تصور کرتے ہیں اور زندگی پھران تھلونوں سے

مشروط آغازتھا۔ ایکِ راتِ ٹی وی پراس کی ڈیوٹی نہیں تھی۔

اورصرف کوتم ہی یا دوں میں انجرتا ہے۔'' نشوای دهن میں من تھی۔ ایکا کیک وہ چونکی اور اس نے سفا کانہ نظروں سے اسے کھورتے ہوئے جواب دیا۔ '' گوتم بدھ اور مجھ میں برا

عحمران ذائجست

ہے' اس لیے تم اپنے آپ کو بدروح کہنے میں مبالغه آرائی سے کام لے رہی ہو۔' نشرہ کا چہرہ سرخ ہوگیا۔ پہلی بار کسی شخص نے اس کومنطقی طور یر لا جواب کردیا تھا۔ کنول نے تکھیوں سے اس کی طرف دیکھا اور بھانپ لیا کہ وہ سہیل کی مفتکو سے ناخوش ہے۔اس نے جلدی سے این بھائی کو ناطب کرتے ہوئے

کھیلتے رہتے ہیں۔" سہیل بولا۔" میں تم سے سی

حد تک منفق ہوں۔ جہاں تک میرے پہلے دعوے

کالعلق ہے تم برتی قوت کے بارے میں غور کرو

جو ہر کمر میں استعال ہوئی ہے برقی قوت سے

ایک طرف چو لیے کرم ہوتے ہیں اور دوسری

طرف ایر کنڈیشنڈ سے کمروں کو مشنڈا کیا جاتا

ہے۔ اگر ہم روح کو نیک اور بد کہنے میں حق

بجانب ہیں تو پھر ہمیں پرتی قوت کو بھی کرم اور

مھنڈے خانوں میں تقسیم کرلینا جاہے جبکہ یہ

سرائرم مفتکه خیز ہے۔'' نشرہ نے غراکر پوچا۔''آپ کہنا کیا چاہتے

و يكتاريا-سكار كي ش لكاتاريا، بمركب لكا\_

" برتی قوت کی مانند روح صرف ایک توانانی

وه تھوڑی دہر تک سمندر کی موجوں میں

محتول بولى-" بھيانے ٹي وي اسكرين پر ممہیں دیکھ کر کھا کہ نشرہ ذہین ہونے کے باوجود إندر سے بے حدوظی لڑکی ہے۔ اس پر میں الجھ

مددرسے اس نے اتکریزی اور فرانسیی زبانوں

میں کمربیٹے اعلامہارت حاصل کر لی تھی۔ اِسے

ا ہے باپ کی بے رخی اور اپنی معذوری کاعم بہت

ستاتا تقار وه تمنول تنهائي مي زارو قطار روتي

اور خدا ہے اپنے لیے موت مانتی۔ جو نبی سہیل کو

احماس ہوا کہ وہ خود رحی میں مبتلا ہوچکی ہے۔

ال نے نہایت مہارت سے ادب فلفہ اور

انگریزی اخبارات و رسائل میں اکثر کنول کے

مفامین شائع ہونے کے تھے۔ یہ ایک ایک

انجانی مبرت تھی۔جسِ نے اس کی معذوری اور

ایک دہن سہ پہر لان کے ایک کوشے میں

ومل چیز برمیمی ایک کتاب پڑھ ری تھی کہ نشرہ

کا ادھر سے کزر ہوا۔ وہ تطی ای ونت کول کی

نظراس پر پڑتی۔اس نے مکراتے ہوئے اس

"رات میں بھیا کافی در تک تمہارے

"اس كا مطلب ہے كه آج كل تم دونوں

بالكل خالى الذبن مو-" اس كے ليج ميں كى

بھی۔ کنول بے ساختہ ہنس دی۔ نشرہ پر اس کی

ہلی کا کوئی اثر تہیں ہوا۔ وہ سپاٹ نظروں سے

اسے دیلھے جارہی تھی۔

کینیڈا میں قیام کے دوران وہاں کے

آ رٹ کی کتابوں میں متفرق کر دیا۔

محرومي كالمم يؤى حدتك كم كرويا تفا\_

گئا-میرامونف تها که نشره کوساری آسودگیاں اور آسائش عاصل ہیں۔ اگر تھن اس کے ڈیڈی اس کی زندگی ہے تکل گئے یا بدی بہن مر تی اور پااس کا پڑا بھائی کینیڈ ایس مقیم ہے۔ توبیہ

سيب مل کر بھی عم کا وہ کوہ کراں ہیں بن سکتے جو حقیقی معنوں میں انسان کی تو ڑپھوڑ کرتا ہے۔''



### بروفيسرغفار بإبر

سر پھرا کوئی دریا بار تک آپہنچا ہے سر مشلی پہ لیے دار تک آپہنچا ہے

کل میری مرد کو بانا مجی جے مشکل تھا آج وہ بھی میرے معیار تک آپہنیا ہے

رند کا کشف کہ ساتی کی کرامت تکھوں جام خود اینے علی میخوار تک آپینیا ہے

راز بن کر جو مجھی "سینہ کیتی" جس رہا حرف وہ بھی لیہ اظہار تک آپہنیا ہے

زاہر ختک! تیرے ہوئے لفف خدا کس طرح مجھ سے گنگار تک آپہنیا ہے

وہ ملاقات میں پہلا سا "سلسل" نہ رہا حرف اقرار مھی "انکار" کے آپنجا ہے

جس کی خاطر ہے وہ بے نور کی سالوں سے نور وہ نرگس بیار تک آپینیا ہے

ہے کوئی رشک زیخا جو خریدے بابر مال خود این خریدار تک آپیجا ہے '' فرخندہ خاتون آپ کے پاس کیا کرنے آئی تھے۔ تھے۔''

تھیں'۔' ''ِ فرخیدہ خاتون کینی تمہاری ماں۔'' يروفيسر كهبرا كمياب

" السسآبات ميري مال بھي كه سكتے ہیں۔'' نشرہ كے شکھے لہجے میں غضب كا طنز يوشيده تعاب

پروفيسر پکھ دير تکي چپ چاپ بيھا ر پا۔ صاف لکتا تھا کہ وہ اپنی کھبراہٹ پر قابویانے کی نا كام كوسش كرر ما تمار دفعتا اس في مبيع ليج میں کہنا شروع کیا۔''اس کی خواہش تھی کہ مہیں اس کی آ مد کاعلم نہ ہولیکن بد صمتی سے اس کی سے تمنا بھی یایہ محمل تک نہ پہنچ سکی۔نشرہ وہ بے مد پریشان ہے اور اس کی پریشانی کا سببتم ہو۔ اس نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں سی طرح مہیں نظام سے شادی کرنے پر راضی كرلول كيونكه كذو كي مستقبل في اس كونروش كرديا ہے۔ ویلےتم مجھے بتاؤاس میں مضا كقه ہی کیا ہے۔ بھی بھی انسان کو دوسروں کے لیے چھوئی موئی قربانی دے دین چاہے۔ ایا كرتي موسة اين آرز دؤل كاخون ضرور موتا ہے۔ کین انسان کی ذات میں بڑائی آ جالی

"جيے آپ كى ذاتِ مِن برانى آئى۔" وه سفا کانهانداز میں بزبراتی۔

"كيا مطلب " بروفيسر نے اپي بھنويں اچکاتے ہوئے اسے عورے دیکھا۔

نشرہ اینے بالوں کو تقیقیاتے ہوئے کہنے للی-''میری مال نے یہ بات ہیشہ مجھ سے چھیائے رکھی کہ آپ اس کے لیے اجبی نہیں' اور یہ کہ وہ میرے سامنے آپ کو جو برا بھلا کہتی تھی حُضُ ایک نائک ہے فرخندہ خاتون اگر ادا كارى كاپيشا بناليتين توبلاشبروه ايك كامياب ترین ادا کاره موتیں '' كرتى تو تممى تممى نشره كو يوں لگا جيسے وه كھلى فضاؤل کاایک آزاد چھی ہے۔

ایک شام اچا تک نفره پر ادای کا دوره یرا- ایسے کمات میں وہ اکثر پروفیسر کی طرف چلی جانی تھی۔اس دن بھی اس نے ایابی کیا۔ ایں کی تیکسی ابھی پر وقیسر کے بنگلے سے تعوڑی دور تھی کہ یکلخت اس نے ایک ایبامنظرو یکھا جواس کے لیے غیرمتوقع تھا۔ اس کی ماں این گاڑی ڈرائیوکرنی ہونی پروفیسر کے بگلہسے باہرآ رہی هی - فرخنده خاتون کی این بنی پرنظر نہیں پر ی۔ نشرہ پھٹی پھٹی آ نکھوں سے مڑ مڑ کرانی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ جو اب تقریباً او بھل ہونے کے

پہلے اس نے سوچا کہ تھر جاکر یاں ہے يو چھے كہ وہ كس ليے يروفيسر سے ملنے كئ مى۔ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ مال کواس کا پر و فیسر سے ملتا جلینا پند نہیں۔ ایک مرتبہ اس نے پروفیسر کو اسيخ كمر كهان ير مدعو كرنا جام سين فرخنده خاتون نے اسے نہایت کی سے ڈانٹ دیا اور

کہا۔ ''اگر تمہیں بہت شوق ہے تو اپنے پر و فیسر کو کی ہوٹل میں لے جاؤ۔'' اکسان عالم اللہ اللہ الم مجمل

نشره نے تیکسی والے کو فارغ کیااور بوجمل بوجمل قدموں سے ڈولتی ہوئی پروفیسر کے پاس آ تن ۔ وہ اسے دیکھ کر کھنگا۔ پھر اپنے مخصوص ليح من بولا - "بهت دنول بعد يا د آيا كه دنيا من ایک ایا تھی رہتا ہے جےتم سے بہت محبت

وہ اپنی عادت کے خلاف بالکل نہیں مرائی۔

پروفیسر نے سوال کیا۔ ' کیا تم پریشان ہو۔''

اس نے اپن آ تکھیں اور اٹھائیں اور خونخوار انداز مین اس کو محورتی موئی بولی۔

''آپ بار بار نشرہ کو گوتم سے کیوں مثابہت دیتے ہو۔''

وہ بولا۔ ' میں نے یہ می نہیں کہا کہ نشرہ دوسری کوئم ہے میرا موقف ہے کہ اسے نصف كوتم كهاجا سكتابي-"

ا کہاجا ساتا ہے۔'' ''نصف موتم۔'' نشرہ نے ناخوش کواری کے انداز میں دہرایا۔ سمیل کہدرہا تھا۔ ' ' ممل مُوتِم تو بہت عظیم انسان تھا۔ ابتدا میں اس نے متعدد تنہائی کا دکھ کہیں سے اس نے نروان کی تلاش میں جلا وطنی اختیار کی اور برسہا بریں وہ جنگلول میں مارا مارا پھرتار ہا۔ تب ایک موقع ایبا آیا جب اس نے اینے دکھ کی وساطت سے دوسرے انسانوں کے دکھوں تیک رسائی حاصل کی۔اس طرح وہ مل ہوگیا' کیکن نشرہ ادھوری

يكولون شرير ليح من نشره سے يو جمار "كياتهيس كى نے دكه ديا ہے ميرا خيال ہے محبت کے سوا کوئی اور دکھ تمہارے در دل پر دستک نہیں دے سکتا۔''

ال نے نفرت سے ہونٹ سکڑتے ہوئے جواب دیا۔ " مجھے کمی سے محبت نہیں۔ البتہ لوگ مجھ ہے دیوانہ وارعتق کرتے ہیں۔ بھی بھی مجھے یوں آگیا ہے جیسے میں انسان نہیں سپنا ہوں سب کا بینا۔' سی کھراس نے پراسرارطریقے سے ایک

ستبل نے گردن تھما کراس کی طرف دیکھا اور کافی دیرتک ای طرح دیمتار بار تین ہفتے بعد دونوں بہن مھائی کرائے کے ایک کمرے میں معمل ہو گئے۔اس دوران نشرہ ان میں کافی دلچیں لینے لکی تھی۔ کنول کی زندہ دلی نے اسے بہت متاثر کیا تھا۔ وہ معذور اور مجبور

ہونے کے باوجود جب قبقہدلگائی اور زندگی کے روش پہلوؤں کواپنی تفتگو میں پوری طرح اجا گر

''نشرون'' پروفیسر کرجا۔ ''بند کرو اپی الينے سينے سے بھی باہر ندآنے دینا۔ بکواس اورنگل جاؤ میرے کھریسے تمہیں اپنی مال کے بارے میں ایسی شرمناک گفتگو کرتے کی مجر كى طرف چل دى \_ معاير وفيسر في اسه آواز كے ليے بھی شرم بيس آئی۔'' وہ غصے سے تحر تحر دی نشرہ نے مرکر دیکھا۔ وہ کری کا سمارا لیے كانب رباتفا\_ نهایت شکته حالت میں کمرا تھا۔ اس کی اجاز تشرہ پراس کے ردعمل کا کوئی خاص روعمل آ محمول سے زارو قطار آنسو بہدر ہے تھے۔ وہ نہیں ہوا وہ اطمینان سے اپنی ایک ٹانگ دوسری روتا روتا بولا۔ ''نشرہ اپنی مال کے ساتھ وہ ٹانگ پر رکھے ہلائی رہی۔ دفعتا اس نے نری سلوک نہ کرنا جوتم نے میرے ساتھ کیا' وہ بہت سے کہا۔ ''روفیسر مباحب! غصے میں آنے کی د می عورت ہے اور میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ ضِرورت تَبينَ مِن تَى وَى أَنَا وُنْسِر ضرور مون اس کوسکون پہنچانے کے لیے تم نظام سے شادی لیکن ادا کارہ نہیں ۔ اس لیے میں آپ کور کی بہ تركى تيز وتند دُائيلام مبين ساعتى- آپ غص میں مرف اس لیے کرج دے ہیں کوئکہ میں نے الی عورت کے خلاف تو بین آمیز جملے استعال کیے جومیری ماں ہونے کے علاوہ جوانی کے دنوں میں آپ کی مجوبدرہ چکی ہے۔'' اس کے آخری الفاظ پروفیسر پرایم بم کی طرح كرے وہ مكا بكا بن كر ديوانوں كى طرح اسے تھورر ہاتھا' نشرہ کہدری تھی۔ '' میں جانتی ہوں کہ اس ولن نے جو میرا باپ کہلاتا ہے آپ دونوں کی محبت کو پامال كرديا۔ ميں استے سال تك آپ كے قريب ر بی کیکن میری مال کی طرح آپ بھی سادہ لوح تقور كرتے ديہ۔ حالاتكه ميں اصل صورت حال سے واقف تھی اور کسی کوشیہ تک نہ ہوا کہ میں اسيخ ذين مل كيا كيا اسرار چھيائے ہوئے ہوں اورس كرب مين جلا مول - ويسے بھى انسان سمندروں کی تہہ تک اثر سکتا ہے ٔ ستاروں کی بھی خرک آتا ہے کین قریب بیٹے انبان تک

نشره پچه دېرتک اس کوتکې ري، مچروه سنگ ولاینداندازین قبقهدا کا کرمڑی اور بنگلہ سے باہر ایک ہفتے بعد وہ اور نظام ایٹھے ایک ريستوران ميل بيشے تھے۔ نظام اس كى مدايت کے مطابق گذو کوایے ہمراہ میں لایا تھا۔ اس دن نشره سیاه سازهی اور سیاه بلاؤز میں بلا کی خوب صورت لگ ری تھی۔ نظام مدہوش سا نشره مسكرا مركحه ويرتك ادهرادهركي يا تيں كرتى رہى كلخت وہ رومانى ليجے ميں يولى۔ انظام کیا تج کی تم جھے سے بہت عشق کرتے نظام نے اس کی آ تھوں میں جھا کتے ہوئے کہا۔''میرے یاس وہ الفاظِ مہیں نشرہ! جو میرے جذبہ کوا ظہار کی قوت مہیا کرسلیں ۔'' "محبول کے دریا این بہاؤ کے لیے سی كے محتاج تبيں ہوتے۔ بس ایک تلاظم ہے جدهر مرحميا مرحميا-"وه بولي\_ وه خوش ہو کرای کی ہاں میں ہاں ملانے لگا' نشره نے بوچھا۔ ''اگر میں تمہاری بن جاؤں تو

" خوشی سے پاکل ہوجاؤں گا۔" وہ پہلی

تمهارا كيارد مل موكاي

نشرہ بے نیازی کے عالم میں اتھی اور باہر

گھے۔'' میں کی کچ تہاری برسش کرتا ہوں۔'' مجھے تم ہے جیقی معنوں میں عشق ہے۔'' اودعشق ..... وه قهر آلود ليج مين بزبزائی۔''تمہارے منہ سے بدلفظ احمالہیں لگا۔ اگرتم سے دل سے جھ سے مجت کرتے تو میری خواہش نوری کرنے میں بھی قائل نہ

نظام کا سر کھوم گیا' اس کی چھے میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کریے۔ دفعتاً اس نے اپنا کہد مضبوط کیا اور جمیلی آ تھوں سے اس کی طرف د مکھ کر بولا۔''ا کرتمہارے عشق کا نقاضہ بہے کہ میں اینے ہاتھوں اینے ار مانوں کا گلا تھونٹ کر میشہ بیشہ کے لیے اینے آپ سے اجبی بات جاؤں' تو مجھے منظور ہے۔'' اس نے سسکی لی۔ تشره نے کہا۔''اور وعدہ کرو کہ میری خاطور ہیشہ کول کوخوش رکھو گئے ۔''

'' میں دعدہ کرتا ہوں ۔'' وہ بچوں کی طرح بلك بلك كررور بانفار

کنول اور نظام کی شادی ہوگئی ۔ سہبل بہت خوش تھا۔ اس نے ممنونیت بھرے کیج میں اس سے کیا۔ ''تم نے میری زندگی کی ایک بوی آرزو بوری کی ہے میری دعاہے کہتم جمیشہ خوش

د میرے مقدر میں خوشیاں ضرورت سے زیاده بین اب مزیدان کی ضرورت میں ۔ ' اس نے طنز ربیطور براینے دل بی دل میں کہا۔

فرخنده خاتون كونشره يربهت غصه آيا تما-وہ کھ عرصے سے تصورات میں اس کو نظام کی ولہن کی حیثیت سے دیکھنے کی عادی ہو چلی تھی۔ جب حقیقتوں کی دنیامیں ایکا ایکی کنول نے اس کی جکہ لے لی تو وہ بیٹ پڑی۔انہوں نے اسے جلی کٹی ساتے ہوئے کہا۔

'' قصور میری قسمت کا ہے تمہار ہے ڈیڈی نے میرے دل پر کھاؤ لگانے کا کوئی موقع ہاتھ

ارنشره کواس مہربان کیجے میں گفتگو کرتے دیکھ کر

'' مجھے یہ کیونگریقین آئے کہ تمہاراعتق میرے

" نشره! میں اینے ول کی مجرائیوں سے مہیں

وهمتکرائی اوراس کی طرف جھک کر بولی۔

اس نے جذبانی کھے میں سرگوشی کی۔

وہ کچھ دیر تک سوچتی رہی۔ دفعتا اس نے

'' ہاں ..... ہالکل .....'' وہ اس وقت بچہ بنا

" کول .... بے حد ذہین اور بیاری

" میں ..... میں اس سے شادی کرلوں کیا

ر اٹھایا اور برامرار چھتی نظروں سے اس کو

محورتی ہوئی بربرای۔ ''میری خاطر ایک

ہوا تھا۔ ' دختہبیں میری ایک معذور دوست کوسہارا

یاری لاکی ہے قدرت نے اسے ملنے پھرنے

سے معددور کردیا ہے میری خواہش ہے کہتم اس

کہدری ہوتم۔'' نشرہ نے طنز کی۔''بس تمہاراعشق بھانپ

بن کراڑ گیا ہوا میں' تم بھی عام لوگوں کی طرح

جھوٹے اور مکار ہو۔ جوابنی ہوس پرعشق کا ٹائٹل

وہ اٹھ کھڑی ہوئی نظام نے بڑیزا کراس

اس نے ایسے سر کو جھٹکا دیا اور غرائی۔

''نشرہ! حتا کے لیے بچھ پر اتنی ہڑی تہمت

'' تمہار ہے ہاس ادا کاری کے سوا اور پچھ مہیں'

نہ لگاؤ۔'' اس کی آئھوں میں آنسو جھلملانے

لگا کراڑ کیوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔''

کا ہاتھ پکڑ ااور بولا۔'' پلیز مت جاؤ''

کیا کروں کی میں تمہارے یاس رک کر۔''

''سهارا\_کیامطلب''

أييخ آب مين بين تفايه

عابتا موں۔''

ہے شادی کرلو۔"

حسن کا مر ہون منت ہیں ہے۔''

آ زمانش میں بور بے اتر و کے۔''

اکتوبر 2010ء ۔ ایکتوبر 2010ء ۔

رسانی حاصل کرنا اس کے لیے ناممکن ہے۔

پروفیسرنے بمشکل اینے آپ کوسنجالا اور

بكلاتا موا بولا- " مين تمهارا استاد مون نشره اس

کے باوجود میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں

چلی جاؤ ورا چلی جاؤ اور ..... اور اس راز کو

# و المالية الما

#### تاجرزيدي

ذہن میں اینے باتا ول کے اندر ویکما مِن تَصُور مِن تيري تَصُورِ اكثر وكِيمَا

اور تو کچھ بھی نہیں بس ایک خواہش ہے مری سامنے تھے کو بٹھاتا ' زندگی بجر دیکیا

جانتا تھا ' لوٹ کر وہ پھر نہ آئے گا مجمی میں کوئی یاگل تھا جو اس سمت مر کر دیکھتا

به بهی احیما تھا کہ ان آنکموں میں بیتائی نہتمی كس طرح أس بي بيم جانے كا منظر ديكمتا

تما جهَا دُن مِن بَعِي اس كي' ايك طرز التفات موم موجاتا تما مين جب آنكه بجركر ويكمتا

أس كويى إدراك موجاتا كه كيا ب اشك غم قبقبوں میں جو پھیا تھا وہ سمندر دیکھتا

زندگی دیتی اگر فرصت تو ناصر ایک دن جس قدرد یکھا ہے اس کواس سے برو کرد کھتا

 $\Delta \Delta$ 

کر پروفیسر سے شادی کرلیتیں۔ ڈیڈی کی نظروں میں دحول جھونک کرتم نے اور پروفیسر نے بچھے اپنے گنا ہوں کی بولتی نشائی کیوں بنایا' ا کر مجھ متحوی نے جنم لے ہی لیا تھا تو ممہیں ڈیڈی یے سامنے گناہ کا اعتراف کرنے کی کیا ضرورت می - تم نے البیں اس کیے بدوہی صدمہ پہنجایا تا کہ وہ ندامت و پشمالی سے کھر چھوڑ کر چلے جا میں اور تم این محبوب کے ساتھ قانون اور ا خلاق کی نظروں میں دھول جھونک کرعیش کرو۔ بجهے جاربال بہلے سب مجھ معلوم ہو گیا تھا لیکن میں بر دل می ندم سے کھے کہ سکی ندایا گلا این ہاتھوں سے گھونٹ شکی' کاش میں پیدانہ ہوتی ۔' وه این شعله بارآنگھوں پر ہاتھ ریکھے زارو قطار رونے لگی' اسے اس کا بھی احساس سمیں تھا کہ فرخندہ خاتون بے ہوش زمین پر کری پڑی

تین دن کے بعد فرخندہ خاتون کا اسپتال میں انقال ہو گیا۔ ڈاکٹر انہیں ہوش میں نہیں لا سکے تھے۔ای دن نشرہ کوبھی اسپتال میں داخل کرایا جاچکا تھا۔ اس کی ذہنی حالت نہایت ابتر 🧩 تھی' وہ بہلی بہلی باتیں کرنی اور احا تک اینے قِریب جو بھی موجود ہوتا اس کو کاٹنے کے لیے کپلتی۔ اس حالت میں اس کی آئٹھوں کی چیک اور پراسراریت میں غصب کا اضافہ ہوگیا تھا۔ سہیل نے ہمہ وفت اینے آپ کو اس کی تمار داری کے لیے وقف کرلیا۔اسے فرخندہ خاتون کی نام کہائی موت کے علاوہ نشرہ کی بگڑی ہوئی طاقت دیکھ کر حمرا صدمہ ہوا تھا۔ اس سے بھی زیادہ اس کے لیے اذبت ناک بات سے تھی کہوہ ماں بٹی کے درمیان ہونے والی تفتگو کا آخری حصہ اتفاق ہے ن چکا تھا۔وہ اس وقت نشرہ سے ملنے کے لیے ان کے بنگلے پر آیا تھا اور دونوں ماں' بیٹی اس حقیقت سے نا وا قف تھیں کہ وہ ملحقہ مرے میں بیٹاہے۔

پراسرار قوت کوچنم دیتا ہے میں ٹوٹ پھوٹ کی ذات کی اس منتلی نے مجھے بزدل بنا دیا اور میں نے اپنے آپ کو موت کے سپرد کرنے کے بجائے سوتے میں چلنا شروع کردیا۔ ' وہ جذبانی رومیں پٹایٹ بولے جارہی سی۔ اس کی مال پرسکتہ چھایا ہوا تھا' اسے یول لگا چیے اس کے سامنے۔نشرہ مہیں اس کا ڈیڈی بیٹما ہو' وہ اس سے ای انداز میں گفتگو کرنے کا عادي تقايه

فرخندہ خاتون کے جسم میں جمر جمری آئی۔ ال نے بافتیار پوچھا۔ "نشرہ کیاتم ہوش میں ہو۔ تم نے اس سے پہلے بھی مجھ سے ایس با تیں نہیں کیں۔ آج تمہیں کیا ہوگیا ہے مجھے بتاؤ' تمہارے دل میں کون ساز ہرہے' تم مجھے سے کس بات کا انقام لے رہی ہو۔

تشرہ نے اپنی پر اسرار بڑی بڑی آ تھیں ال پرمر کوز کردیں۔ایک کھندے لیے فرخندہ بیکم کا چی دال ممیاته بیه تعمین نشره کی تبین بلکه سرفراز كى تقيل \_ نشره مبيمر ليج من يول يزيزاني غيب ا ہے آپ سے خاطب ہو۔ 'اگرا ساکو پروفیسر سے عشق تھا تو پھر آ سے یے ڈیڈی سے شادی کیول کی اور اگر کرتی تھی تو کیا ضرورت تھی آپ کوایے شوہر کی آمانت میں خیانت کرنے

ِ فِرخنده خاتون چلائیں۔'' نشره .....منه بند کرلو کہیں ایبا نہ ہو خداتی قہر جوش میں آ جائے اور تہارے ساتھ دوسروں کو بھی بہاکر لے

نشره پرایکا ایکی بیجانی کیفیت طاری ہوگئ اس كي أن الميس مرخ مو چلى ميس - منه سے جماك بہنے لگا تھا اور مٹھیاں بیکی ہوئی تھیں۔ یوں لگتا تھا چےاس پر دورہ پڑا ہے۔وہ کوئ دارآ واز میں ييكي - ''ميرا كيا قصور يقا' بدبخت عورت! اگر مہیں ڈیڈی سے نفرت تھی تو اس سے طلاق لے

سے جانے ہیں دیا'اب ان کی جگدان کی بٹی نے نشرہ کچھ دیر قبر آلود نظروں سے اس کو ویلیمتی ربی مجرب ساختداس کے منہ سے لکلا۔ " بمى آپ كويدخيال آياكه ديدى كوآپ نے كون كون سے زخم تھے ميں ديے۔" ' <sup>د</sup> نشره! این زبان کولگام دو' توبه کیساز مانه آ میا کہ بٹی ڈھٹائی کے ساتھ اپنی ماں کو مور دا فزام تقبرار بی ہے۔''

ال کے ہونٹوں پر ایک زہر ملی الی تیرگئ وه بولی- ''آپ میری مان ضرور بین' کیکن مظلوم برگزنهیں۔''

" ال .... تم درست كهتى بو- " فرخنده خاتون فریاد کرنے والے انداز میں بروبروائی۔ "مظلوم تمهارے ڈیڈی تھے۔ جبی مجھے بے سہارا چھوڈ کر عائب ہو گئے۔"

نشرہ ای پلیس جھیکاتے ہوئے سرد کیج مل کینے لگی۔ ''اس کی ذمہ داری بھی آپ ی عا کدہوئی ہے۔'' ''کیا مطلب ِ۔''

" آ پ نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ گھر چھوڑ كرعًا ئب ہوجا كيں \_''

فرخندهِ خاتون بر ایک بکل ی کری ٔ اور وه م کھٹی کھٹی آ محمول سے ایک عک اے کھورے

نشرہ نے تفرت سے اپی ناک سکڑتے ہوئے دوبارہ کہا۔'' چندسال پہلے بچھے ان تمام دہشتناک واقعات کاعلم ہوگیا تھا۔جنہیں آپ سے بڑی کامیابی سے چھیایا اور میرا حوصلہ ہے كه ميل نے اپنے لب كى ليے اس كا متجہ بيد لكلا كه نفرتون کا مِهیب سمندر میری آتلھوں میں سمٹ آیا۔لوگ کہتے ہیں میری آئیس پر اسرار ہیں۔ ان میں کوئی غیرمرئی قوت پنہاں ہے۔ انہیں کیا معلوم که تفرتوں کا نا دیدہ الاؤ کسی ہولناک اور

وبر 2010 يا دانستان دا

عــمران ڈائجسٹ د

سبیل کے سوالسی دوسرے کواصل واقعہ کی خرنہیں تقی -اس کیے سب نے اپنے اپنے طور پر ية قياس كياكه مال سے بچيرنے كے سبب نشره كي ذہنی حالت بری ہے۔ تیلی ویژن کے لاکھوں باظرین جونشره کی دل نوازمسکرا مثاور آگھوں کی پراسرار چک روزانہ دیکھنے کے عادی تھے۔ اس کی اچا تک غیر حاضری پر تلملا مجے۔ بیض لوگ اداس تھے۔ جبکہ دوسرے نشرہ کی جگہ اسكرين يرآنے والى اناؤنسر كے خلاف طزيه جملے چست کررہے تھے اور خوش ہورے تھے۔ نشره كابرا بعائي بهي اين كمر آچكا تماراس کے لیے اپنی مال کی موت اور چھوٹی بہن کی ذہنی عالت جر في المدمه ما قابل برداشت تعالين کیا کرتا' نشره کسی کوئبیں پیچانتی تھی۔ جو نبی اس کے بھائی کو اظمینان ہوا کہ اس کا دوست سہیل بڑے خلوص کے ساتھ اس کی بہن کا خیال رکھ رہا ہے وہ چند ہفتوں بعد اپنی بیوی اور بچوں کے

پاس والہل چلاگیا۔
اب نشرہ الیکی کیکن اسے اپنے اکیلے پن
کا قطعی احساس نہ تھا۔ سہیل کی کوشش تھی کہ ہر
وفت اس کے پاس موجود رہے۔ لیکن اس کے
باوجود وواس کے لیے نامونوس کو اجنبی سا
تھا۔ جب بھی وہ چند تھول کے لیے اچھی ہوتی تو
تھا۔ جب بھی وہ چند تھول کے لیے اچھی ہوتی تو
امی سے انداز میں بردیز آئی۔ ''امی سسہ

تقریباً سات مہینے کے بعد نشرہ قدرے ناریل ہوئی۔ وہ سہیل کو پیچانے کی تھی۔ایک دن نظام اور کنول اس سے طنے آئے۔گڈوان کے ساتھ تھا۔ گڈوکو دیکھتے ہی نشرہ نے اس کو پکارا اور اگلے لیمے وہ گڈوکوا ہے ساتھ لپٹا کروالہانہ طور پر پیار کررہی تھی، سہیل ..... نظام اور کنول نے باری باری ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کے چہروں پرسکون اور طمانیت کے آثار

ایک دات سیل اس کوسمندر کے کنار سے
لے گیا۔ نشرہ غیر معمولی طور پر اس سے ہنس ہنس
کر با تیں کر رہی تھی۔ دفعتا اس نے نشرہ کو مخاطب
کر کے کہا۔ '' نشرہ! تمہیں ٹیلی ویژن اسکرین
سے غائب ہوئے کافی عرصہ ہوگیا ہے۔ تمہارے
مداحین کیا سوچتے ہوں گے۔''

اس نے ایک ادا سے جواب دیا۔ "اس سے کیا فرق ہر تا ہے جھ جیسی بے شار اناؤنر لئے کیا ہیں گئی ویژن کے ناظرین ان میں دیجی لےرہوں گے۔"

، دلیکن تنهاری انفرادیت مخصوص نوعیت کی ہے۔ ''سہیل نے اصرار کیا۔

"کیا واقعی-" اس نے قہر آلود نظروں سے اس کو گھورا۔ سہل گربرا گیا۔ وہ اینے او پر قابو پاتے ہوئے نرمی سے بولا۔" نشرہ مجھے لگنا ہے کہ میں اور ہمارے درمیان ایک وسیع وعریض متلاظم سمندر حائل ہے۔"

فیرمتوقع طور برنشرہ ہنس دی۔ پھر طنزیہ ابجہ میں کہنے گئی۔'' کیا تنہیں بھی مجھ سے عشق ہو گیا ہے۔''

ہے۔ '' اس نے اپنا بجھا سگار یانی میں پھینک دیا۔

نشرہ نے عجیب انداز میں اسے دیکھا اور بولی۔ ''تم پہلے مرد ہوجس نے میرے سامنے نہیں کہنے کی جمارت کی ہے۔''

سراس نے آہتہ اس نے آہتہ سے کہنا شروع کیا۔ ''یہ زندگی میسر بے رنگ ہے۔ ہے۔ ہم انیان اپنی اپنی ضرورتوں کے تحت مخصوص رنگ کلین کرتے ہیں اور پھر بھند ہوتے ہیں کر دوسرے ہمارے مخصوص رنگ کوحرف آخر سمجھ لیں۔ محبت' نفرت' رقابت' جرائم جنگیں' سب ای میطرفہ سوج وعریض کا نتات دوطرفہ ہیں۔ دوطرفہ

اکتوبر 2010ء حمران ڈانجسٹ

نظام پر قائم ہے جو شے اس اصول سے منحرف ہوتی ہے۔ اس کا وجود ٹوٹ پھوٹ کی زومیں آجاتا ہے۔''

آ جا تا ہے۔''
د'تمہارا مطلب ہے کہ میں دوطرفہ کا نَاتی
اصول سے روگردانی کررہی ہوں۔'' نشرہ نے
اسیے ہونے کا نیجے ہوئے گئی سے سوال کیا۔

''ہاں ..... جب ہم اپنے آپ کو کمی وجہ سے الگ تعلک کر کے خول میں بند کر لیتے ہیں' تو پھر ہمیں اپنے سواکسی کی آ واز سنا کی نہیں ویتی ہم ایک پڑھی لکھی جرات مندلڑ کی ہو جھے اس بات پر شدید جمرت ہے کہ تم اپنے آپ سے سمی سمی کی کیوں رہتی ہو۔''

وہ تھوڑی دیر تک سفا کا نہ نظروں ہے اس کو مھورتی رہی۔ پھر آ ہتگی سے بوبردائی۔ ''میرے ذہن میں بہت کچھ ہے' کیکن میں کسی ہے چھنیں کہ سکتی۔''

سہیل نے متانت سے جواب دیا۔
''انسان کا المیہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس
کا نئات میں سب سے اہم تصور کر گیتا ہے۔ یہیں
سے فتنہ کا آغاز ہوتا ہے لیکن ممکن ہے تمہارے
ذہن میں جو کچھ پوشیدہ ہے وہ اہمیت سے میسر
عاری ہولیکن اس کا فیصلہ کوئی دوسرا کرسکتا ہے۔ تم
نہیں' کیونکہ تم خودا کیا فریق ہو۔'

نشرہ نے ایک سکی آل۔ وہ کچھ دہر خاموش رہی اور پھر سمندر کی ہے چین موجوں کی طرف دیکھتے ہوئے یکا کیک تا گہائی طور پراس نے سہیل کوا پی روداد سائی شروع کردی اس نے کہا۔ دسمبیل میں اپنے آپ سے نگ آپھی ہوں ' دسمبیل میں اپنے آپ سے نگ آپھی ہوں ' نقد ہر نے کئی سال پہلے بچھے جس عذاب میں مبتلا کردیا تھا ہے مزید ہواشت کرنا میر ہیں میں مبتلا نہیں 'تم دیکھ لینا میں چندونوں یا ہفتوں کی مہمان ہوں۔ صرف موت مجھے آسودگی دے سکتی ہے ہوں۔ صرف موت مجھے آسودگی دے سکتی ہے ' ہوں۔ میراغم ایک تھا۔ لینی اپنی نظر میں! پی اناوں گئی یا مالی کاعم اور اب میں دہرے م میں مبتلا گئی یا مالی کاعم اور اب میں دہرے م میں مبتلا

ہوں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ میں نے اپنی کچلی ہوئی انا کا انتقام لینے کے لیے اپنی ماں کوئل کر دیا۔ وہ قدرتی موت نہیں مری میں نے اسے قل کیا ہے' جانے کسی جذبہ کے تحت میں نے وقتی اشتعال میں آکرا ہے اپنااصل سیاہ چہرہ دکھا دیا۔

سہبل! لوگ جھ سے بیار کرتے ہیں جھ میں اینے سینے تلاش کرتے ہیں کیلن وہ مہیں چانتے کہ میں جسم سابی ہوا یا۔ پہلے میں جی اس سلخ حقیقت سے بے خبر تھی لیکن چند سال پہلے ا جا تک مجھے ایک خط ملا! بیخط میرے ڈیڈی نے لکھا تھا۔ اس میں انہوں نے بیہ ہولتاک انکشاف کیا کہ میں ان کی جائز بیٹی نہیں ہوں اور میراحیق باپ پروفیسرے۔میری مال کالج کے ز مانے میں اس سے عشق کرتی تھی کیکن کھروالوں کے علم پر اسے میرے ڈیڈی سے شادی کرنا یدی۔ میری بدی بہن اور برے بھائی کی پیدائش تک وہ تھیک تھاک رہی' مجراسے معلوم ہوا کہ بروفیسر بھی ای شہر میں آ کیا ہے۔ اس دِن سے اس کے تیور بدل مجے اور اس کے طرز مل میں سردمبری اور رکھانی آئی۔ اب وہ دونوں میاں بیوی ہوتے ہوئے بھی میاں بیوی تہیں تھے۔ ایک دن اچا تک ای نے ڈیڈی کو بتایا کہ وہ ان ہے اپنی محبت کا انتقام لینے کے لیے مروفیسر کے مناہ کی ایک نشانی کو بروان جرها ری ہے۔ ڈیڈی حواس یا ختہ ہو گئے۔ انہوں نے سلے اسے اور ہروفیسر کوئل کرنے کے بارے میں سوچالیکن پھریدارادہ ملتوی کردیا۔انہوں نے لکھا کہ میں دس سال تک اینے آب سے جنگ کرتار با ہوں ۔اس دوران و هصرف دنیا والول کے لیے رسمی میاں بیوی تھے۔ پھر انہوں نے سب كوچھوڑنے كافيصله كرليا۔

نشرہ زار و قطار رونے گی تھی۔ سہیل اس کے منہ سے بید دہشتاک انکشاف من کر سنائے میں آئمیا۔ اس نے سوجا کہ وہ نشرہ کو ایک لمبا

# طارق حس طارق

جو شاعری میں "بہت کامیاب ہے بیارے أى كا إن ونول خانہ خراب ہے بيارے

وی زمانے میں عزت مآب ہے بیارے کہ ال جس کے یہاں بے حاب ہے پیادے

جوتم ہے ہوئے رفک شاب ہو پیارے مجھے خبر ہے کہاں کا خفاب ہے پیارتے

یہ اور بات کہ کانٹول سے ہاتھ ہے زخی یہ کم نہیں مرے گر میں گلاب ہے بیارے

مارے سارے اٹائے کی ٹوہ میں ہوتم ماری جب سے طبعت خراب ہے بیارے!

میں اس کے گمر جو چلا جاتا ہوں تو کیا تاضح الماشِ رزق تو كارِ ثواب ہے بيارے!

ہے ڈر بھے ترے والد نہ مسرو کردیں میں ایک چراغ ہوں ٹو آفاب ہے بیارے

سبب بتادوں میں دنیا کی بے جابی کا تہارا کس ، تہارا شاب ہے پارے

خدا کے واسطے طارق نہ اس سے تنہا مل لگے گا عیب ، زمانہ خراب ہے پیارے 公公

کہ کیونکہ وہ اس کے ذہن سے میرا نام کمریخے میں تا کام رہا ہے اور برسوں کی از دواجی زندلی کے دوران وہ اذیت کے سبب ہر ہر بل بیسونج كرجانا رہاكه تقدير نے اسے فرخندو كامحبوب بنانے کے بجائے ولن بنادیا۔ اس کیے وہ اس آس پرچھوڑ کرجار ہاہے کہ شایدایک ون اس لی ضرورت اس کو اس سے واقعا محبت کرنے پر مجيود كرد سيان

فرخندہ خاتون نے بید دردناک قصه سناکر مجھ سے درخواستِ کی کہ میں اپنے طور پر سرفراز کو تلاش كركے اسے سى طرح سے يقين ولاؤں كه اس کے تو مات بے بنیاد ہیں اور فرخندہ خاتون واقعتاً ایک وفادار بوی ہونے کے تاتے اس سے محبت کرنی ہے۔ فرخندہ خاتون کا المیہ مہتھا کہ وہ ریسب ہا تیں کسی ہے کہدین کہیں سکتی تھی۔'' یروفیسرنے ایک گہرا سالس لیا۔اس کی آ تھوں میں آنسوالم آئے تھے۔ سمیل اورنشرہ بے سدھ اس کو تک رہے تھے۔"اس کے بعد فرخندہ خاتون ہے میری صرف ایک ملا قات اور ہوئی۔ نشرہ نے نظام سے شادی کرنے سے انکار كرويا ـ اس يروه ب حديديان مى ـ اس كا خیال تھا کہ نشرہ میری بات پر خصوصی توجہ ویتی ے۔اس کیے بھےاسے قائل کرنا جا ہے۔ سهيل نے سوال کيا۔ ''آپ نے سرقراز

بیک صاحب کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ يروفيسر في اثبات من سر بلات موسك جواب دیا۔ "چند برس پہلے مجھے اس کا سراغ ملا۔ وہ افریقہ کے ایک ملک میں مقیم تھا۔ میں نے اسے ایک تفصیلی خطر لکھا۔ مجھے تو قع نہیں تھی کہ وہ مجھے جواب دے گالیکن ایک دن اس کا خط آیا۔ میں نے گئی بار جایا کہ فرخندہ کواس کے بارے میں بتاؤں۔ پھر میں نے بیسوچے ہوئے اپنا اراده ملتوی کردیا که وه بلاوجه بریشان مولی -اس غريب كادل يملي بن ثويًا مواتفاً. " و کیول نه ہم پروفیسر سے اس موضوع پر "اس سے کیا فائدہ ہوگا۔"

"ووواس كهاني كاليك اجم كردارية اس ک تائید ها نق کو با ضابطه شکل دے دے گی۔' و تسمیل! میری مال کی طرح وه بھی ایک مجرم ہے۔ جرائم پیشمافراد کا سچائیوں سے در د کا بھی واسطہبیں ہوتا۔''

"ال کے جموت سے جبتم اپنے کا کا يقابل كروكى بكلى تو تمهارى انا كويزى تقويت ملے گی اور یہ بی تمہار ہے زخموں کا مرہم ہے۔'' دوسرے دن سہل اس کو اینے ساتھ بروفيسر كے ساتھ لے كيا۔ كھ دير تك وہ اس سے رسی می مفتلو کرتا رہا۔ پھر اس نے اجا تک اس کے سامنے سرفراز کا گئی سال پرانا خطار کھودیا جونشره نے اب تک سنجال کررکھا ہوا تھا۔

پروفیسر کارنگ یلسرسفید ہوگیا۔ بول لگا تھا جيان پريكل كرى مور نشره يالكل حيب جاپ محویت کے عالم میں ویکھ رہی تھی۔ یاتی کا آیک مگلال پینے کے بعد پروفیسرنے کپکیاتی آوازیں كار " بجھے يقين بيل أتا يدورست بكه يل اور فرخندہ خاتون طالب علمی کے زماینے میں ایک دوسرے کو ٹوٹ کر جاہتے تھے۔ لیکن فرخدہ خاتون کواس سے نفرت تھی۔ پھر خدا کا کرنا یوں ہوا کہ وہ دونوں میاں بیوی بن مے اس کے بعد میراتعلق فرخندہ خاتون سے یکسر نوٹ گیا۔ محبت تحض ملن کا نام تہیں میں نے بخوشی دور پوں کو ا پنالیا۔اس طرح مجھے طمانیت کی نئی روشی مل گئی۔ برسها برس بعد ایک دن فرخنده خاتون مجھ سے ملنے آئی۔ اس کی حالت بے مدختہ تھی۔

میں بھونچکا رہ گیا۔ اس نے جھے بتایا کہ سرفراز بیک اس کوچھوڑ کرایک عرصہ سے غائب ہے اور جانے سے پہلے اس نے ایک خط میں اس کولکھا اكتوبر 22010\$ انجست

چوڑا فلسفیانہ لیکچر دیے کیکن اس کا اپنا ذہن اس کے بس میں ہیں تھا۔

نشرہ دوبارہ بولی۔ ''فیڈی کے اس ظالمانه خط کو پڑھ کر میرے ذہن کی جو حالت ہوئی اس کاتم اعداز وہیں لگا سکتے۔ میں نے رونا چاہا' لیکن میری آ تکھیں اجاڑ قبرستان کی طرح وران عين -ايك مرطى ريس ني في حقيقون سے مجموتہ کرتے ہوئے طے کیا کہ مجھے پروفیسرکو ا بناحقیق باپ تصور کرے اس کے بالکل قریب ہوجانا جا ہے۔ شایداس طرح میری کی ہوئی انا میں تھوڑی کی تقویت عود کرا ہے۔ میں نے ایسا ى كيا-اس كے باوجود ميں اسى رستے ہوئے زخمول سے ایک بل کے لیے بھی نجات نہ پاسکی۔ متیجہ میر ہوا کیے میرے رویوں میں سراسر نفرت عود كر آكى۔ لين ميرے ذہن ميں الچل بريا كردين والے طوفان سے سجى ب خرر د ہے۔ اوگوں کے زویک میں ایک الی خوب صورت اور آ موده حال الركي عمى تبس كا بعي سي عم كي پرچھائیں سے تعارف نہیں ہوا تھا۔ میری پیدوو المحمس إن كے ليے البت برامرار بن لي میں۔ کوئی کہتا تھا کہ جھ میں بیٹاٹائزم کی قوت آ می کمی کا دعوا تھا کہ میں نے نیلی پینتی پرعبور حاصل کرایا ہے۔ حالانکہ میری آئیموں میں میری کی ہوئی

انا کی سراند کے سوا کھے بھی نہیں کم درست کہتے مو كه زندگى كا اپنا كوئى رنگ نبيل مم خود اپنى ضرورتوں کے مطابق اس کا ایک مخصوص رنگ فرض کریلتے عی اور ہماری ضدیہ ہوتی ہے کہ اس تصور کوائل حقیقت مان لیا جائے۔ "سیمل کھ دیر تك سرجهكائي سوچتار ما عجر بولا۔ "تم نے جس دلیری سے جھے این دل کے کھاؤ دکھائے ہیں اس کے لیے میں تمہیں سلام کرتا ہوں۔ میراایک مشورہ ہے۔'' ''کیما مشورہ۔'' اس نے بے دلی سے

کریا گل ہو چکا ہوں لیکن یا در کھو میں فرخند ہ کوئمی قیت پرمعاف نہیں کروں گا۔ میں نے قدرت کے اس فیصلے کو قبول کرلیا ہے کہ میں واقعی رقیب د کیھے گی میں اپنی بیاری بیاری بینی نشرہ کے ہاتھوں اسے ایبا کھاؤ لگاؤں گا کہ وہ اس سمیت تم سے شدید نفرت کرنے پر مجور ہوجائے گی۔ کینے نیل انسان کان کھول کرمن لوکہ آج ہے میں واقعی ولن ہوں۔ میں تم پر لعنت بھیجنا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ فرخندہ خاتون نشرہ کے بیار کے لیے ای طرح ترسے کہ جیے میں اس کے بیار کے لیے تر ساہوں \_''

ِ تَحْرِيحُمْ كُرتِ عِي بِاختيارنشرہ كے منہ سے ایک وردناک چیخ تھی اور وہ ہائے ای میں نے تم پر کیماظلم کیا ' کم کر بے ہوش ہوگئ۔ قبرستان کے ایک کونے میں کچھ فاصلے پر دو قبرین میں مرشام ایک نو جوان مر دا درعورت ان یر پھول جڑھانے اور فاتحہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک قبر پر فرخندہ خاتون اور دوسرے پر ملک کے متاز اسکالر پر و فیسرشس الدین کی جونشرہ کوال کے ڈیڈی کا خط دکھانے کے بعد حرکت قلب بند موجان سے انقال کر کمیا تھا ت

نشرہ جب بھی ان قبروں پر آئی ہے اس کی سرہ بب ن مربی اسمیل آگھول سے با اختیار آنو نکلتے ہیں سہیل ہیشہاس کوتسلیاں دیتا ہے۔ براس کی سسکیاں حتم نہیں ہوتیں۔ کول نظام اور نشرہ کے برے بھائی کی شرد بدخوا ہش ہے کہ وہ سہیل سے شادی كرك ليكن نشره اس كے ليے تيار نہيں - اب نے سہیل سے اقرار کیا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور اس کے سوائسی سے شادی نہیں کرے گی مگر وہ انجھی تک طے نہیں کرسکی کہ سہیل کی جھو لی

میں خوشیاں کب ڈالے کی۔

یروفیسر بچکیال لے کررونے لگا۔ چند ٹاپیے کے بعد وہ اٹھا اور بیاروں کی طرح لڑ کھڑا تا ہوا دوسرے کمرے میں چلا میا۔ سہیل اور نشرہ حیران و پریثان اپنی اپنی سوچوں میں کم تھے۔ دنعتا پروفیسرنے آ کرایک خطان کی طرف بردها ديا اور بولا- "است پر هو-"

نشرہ بے چینی سے خط کی عیارت پر نظر ڈالتے ہوئے بدیدائی۔ "بیتحریر واقعی ڈیڈی کی

دونوں نے ایک ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ مرفراز نے پروفیسر کو ناطب کرتے ہوئے لکھا تھا۔ '' میں نے تم پر لعنت بھیجا ہوں اور دسیت بددعا ہو کہتم مرجاؤ۔ ذلیل محص کیا تم زندگی تجر بھوت کی طرح میرا پیچیا کرتے رہوئے۔تم ہمزاد بن کر فرخندہ کے اندر حلول ہو۔ چکے ہواور اس سے شاوی کرنے کے بعد مجھے مہلی بار پھھتاوا ہوا کہ میں نے اس سے شیادی كرك اسے ائى بيوى بناكر بدترين اور سفين غلطی کی ہے۔ میں نے اس کوتم سے زیادہ ٹوٹ كر جاہا- مرتم بميشہ مم دونوں كے درميان عًا ئبانہ طور پر حائل رہے۔ وہ میرے تین بچوں كى مال بن كئي۔ اس كے باوجود ميں رقيب كا رقیب رہا اور پیری میرا روگ ہے۔ جس کے سبب مجھے ہمیشہ کی جلا وطنی اختیار کرنا پڑی۔

مل نے سوچا تھا کہ فرخندہ مختلف اذبیوں سے دوجار ہوکر ایک دن میری اہمیت کوسلیم کرے کی اور یہ بی اہمیت اس کوتم سے کاپ کر صرف اور صرف میرے نزدیک لے آئے گی۔ تمهارا خط مجھے اچا تک ملا اور میں ہڑ بڑا کر رہ میا۔ اس کا مطلب ہے کہتم نے میری غیر موجودگی کا پورا پورا فائدہ اٹھایا ہے۔اب جھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے فرخندہ کو تنہا چھوڑ کر شديد غلطي كي - يقيناً تم دونول آپس ميس ملت ہو گے۔ میں تصورات میں تمہیں خوش وخرم دیکھ

مسسعهمران ذانجست